## مدر گارتو مهدر می گنام گارتو مهدر سات سچی منسی خیز، مولناک اورایمان افروز کهانیاں

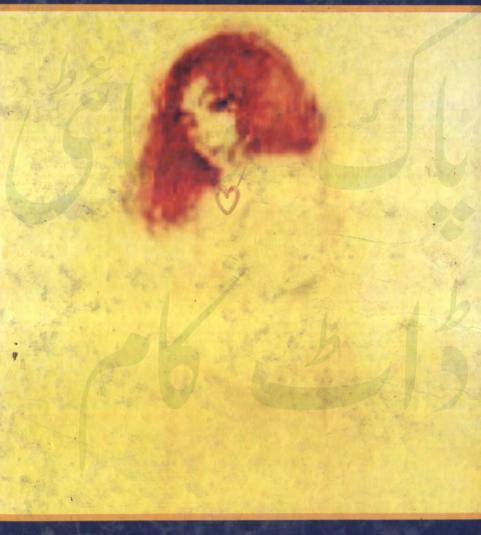



عنايتُ الله

## ليبيش لفظ

مجموعہ الیں سات بھی کہا نیول کا ہے جو ذہن میں ہیشہ زندہ دہمی ہیں۔ درہتی ہیں ۔ یہ ہارے استے معاشر ہے کے واقعات اور عاقات ہیں۔ الن کے کر دارول کو آب بڑی اجھی طرح جانتے ہیں۔ ہماد سے معاشر سے میں ان سے زیادہ سنے خیز اور ہولئاک واقعات ہموتے ہیں۔ کجھی کوئی واقع کی واقع کی دا تھولی دریا جھی کوئی واقع کی دن جندال جو کراوں میں یہ واقع کنا اور سنایا ہم جو کھی کے دن جندال جو کراوں میں یہ واقع کوئنا اور سنایا ہمانے ہیں۔ کچھ دن جندال جو کراوں میں یہ واقع کوئنا ور سنایا ہمانے ہیں۔ کہونے خین سے جو سی کے دن جندال جو کراوں میں یہ واقع کوئن اور ماد شریو ہوا تا ہے جو سی کے دان دینا ہے۔

ہمارے ہاں ایسے واقعات اور حاذبات کالیس منظر خار نے کارواج نہیں۔ ہمار سے فلمکار گھر بٹھے کر ملکھنے کے عادی ہیں۔ وہ زندگی کو قریب ہاکر دیکھنے کی زممت گوارانہیں کرتے۔ گھر بٹھے کروہ جو کچھ لکھتے ہیں وہ حقیقت سے مبلے ہوئے انسا نے ہوتے ہیں۔ ہم نے حکابیت "سے بلے ایسا انتظام کردکھا

ہے کہ ہمیں شمی کمانیاں اور ہر کہانی کابس منظر جے کہانی کے کر داروں کے سواکوئی نہیں جانا، ملتار ستا ہے۔ یہ کام آسان منہیں بین ہم دشواریوں کے بادجو و کہانی کو ائس کے قینی شکل میں دھونڈ نالاستے ہیں۔

انگریزی زبان کی سنسی خیز که اینول کانز مهر کرلینا اور زباده آسان سی کین کی مواندی این کی مین کی مین کی مین کی م موننسی خیزی مهارسے ا چینے معاشر سے بین خصوصًا دبیاتی معاشر سے میں ہے۔ اس بین فاری کو کیوسو چنے کا اور کچھ سمجھتے کا مواد بھی مین سے ۔مثلًا ان ساست

کہا نیول میں آپ کو ذم نی تفسر سے کے علاوہ کچھ ایسے کر دار بھی ملیں گے جنہ ہیں آپ دکھینا چاہیں گئے۔ اِن کہا نیول میں آپ کوئیلی بھی سلے گی، بدی بھی، اور الِن دونوں کا تصادم بھی سلے گا۔ آپ دکھیں کہ فتح کس کی ہوتی ہے۔ اِن میں دوکہا نیال عجیب وغربیب جرائم کی بھی ہیں۔ آپ بیرکہا نیال بڑھ کو زود محسوس کریں گے کہ بہتج ک کھی بڑھنی چاہئیں۔

عنابت الله مدريُّ حكابتُّ لامهور

بهرست

**\**\\

\/\/

راوی:شامودادا تحریر: اشرف علی مراد جب تيسرا بحيل هوا راوى: رضى الدين صديقى تحرير: حامة على ناصر 49 طغياني كاطلسم جلال الدين صديقي 19 احسن على زيدى جب بیٹا جوان ہوا 119 ... اورلاکی مجھے قارے نکال لائی راوی: اور نگ زیب خان ترمی: اشفاق رسول 100 میں گناہ گارتونہیں نائب صوبيدار جمال بخت 171 ضمير كاكانثا راوی: چیاماجد تحریر:اختر حسین 190

## السُّرگواه سيے

راوی: شامو دا دا تخریر: اشرمن علی مراد

اگر شامُو دادابئ مُرْتِی بنار ہے تو وہ کھیی صدی میں پیدامُوا تھا۔اس کی پیدائش کاسال ۱۹۸ مراء بنتا ہے۔ ہارا ملک، خاص طور برہمارا ویس تی علاقہ کہا نیول سے بھرا پڑا ہے۔ ایک سے ایک کر دار ایسا لمہا ہے جس کا مائنی جذباتی ہنسنی خیز اور عبرت ناک نادل کا پلاٹ ہے۔ شامُو دا دا جو اپنا نام شام دین بتایا کرتا ہے،الیا ہی ایک کر دار ہے۔

شاموکوگاؤں کے دادے می شامودادا کتے ہیں۔ اس کا نام شام در نہیں،
ہشام الدّین بوگا۔ فاموش ساآ دمی ہے۔ گاؤں کے بخول کے ساتھ بہت بیار کرتا
ہے۔ اس کی عمر ۱۸ سال ہے۔ اس کے ایک بیٹے کی عمر بیابیں سال ہے جسس کی
بری اچھیتی باڑی ہے۔ شامودادا اس کے ساتھ دیتا ہے۔ اس کی قسمت میں محول
نہیں کہماگیا تھا۔ وہ غریب مال باپ کا بیٹا تھا۔ اس کے علاوہ وہ زمانہ جب شامودادا
سکول جانے کی عمر کو بہنچا تھا، تعلیم کا زمانہ نہیں تھا۔ ۱۸ سال کی عمر میں شامودادا نے
سکول جانے کی عمر کو بہنچا تھا، تعلیم کا زمانہ نہیں تھا۔ ۱۸ سال کی عمر میں شامودادا نے
سکول جانے کی عمر کو بہنچا تھا۔ تعلیم کا رہوئے سکھلی ہے۔

شائودادایی مجے کوئی خاص بات نظر نہیں آئی تھی۔ دہ گاؤں کے ہر اُسس بوڑھے کی طرحہے جو گرمیال در ختوں کی تھا ذر ایس اور سرویاں دُھوپ ہیں بیھ کر بائمیں کرتے اور اپنی اولاد کے بچوں کو بہلاتے اور ان کے ساتھ کیسلے گزارا کرتے بیں۔ شامودادانے اپنے آپ ہیں ایک خاص بات پیدا کر لی ہے۔ وہ یکر ڈریڑھ لونے دوسال سے وہ مجھ سے موسکایت "لے کر بڑھ دیا ہے۔ میری اور اس کی دوستی W

\/\/

تحکیت "سے پی ہوتی ہے۔ اُس کی دلیبی جرائم کی کھانیوں میں زیادہ ہے۔ وہ محرم احمدیارخان کی کھانیاں اور آپ کاسٹس ناول میرے کا جگر" اور برانے زمانے کے ڈاکو وّل کی کھانیاں گن ہوکر بڑھتا ہے۔ ہیں چار میں نول سے وہ میرے ساتھ ان کہنیوں کے متعلق آئیں کر رہا تھا۔ ایک روز اُس نے مجھے گھرسے بلایا اور باہر لے جاکرا کی ورخت کے نیچے بٹھالیا۔

"اشرف بیٹا ایسف نے کہا۔ "تم اس تعانیدار کی کھانیاں پڑھتے ہونا!
یر حواحم یا رفان ہے ۔ . . بہت لآئ تھا نیدار رہاہے مگرمیرے ول میں ایک بات
آتی ہے۔ تھانیدار چوروں، ڈاکووں اور قانوں کو پچھلیتے ہیں اور انہیں سزاولا کریے گئے فانے میں تھیجے دیتے ہیں کو قدید کا طرک کروہ اہر آتے ہیں تو پھر حوریاں کرنے گئے ہیں۔ ۔ میں یک کو میں ایک بیٹ میں ایک بیٹ میں ایک بیٹ ہیں ہے کہ جیدا جیب کر ایس کا بیٹ میں اور ڈاکے ڈولے ہیں کی از مہیں آتے ۔ "
معربولیس ان کی مردکرتی ہے ہیں اور ڈاکے ڈولے ہیں کی اسلامی ہیں آتے ۔ "
معربولیس ان کی مردکرتی ہے ہیں نے کہا ہے انہیں اگر سزا مے توسد سے میں معربولیس ان کی مردکرتی ہے ہیں نے کہا ہے انہیں اگر سزا مے توسد سے

" نہیں آسکتے " شامودادانے کہا " لوہے کی تھے وال اورلوہے کی سامودادانے کہا اللہ اورلوہے کی سائنس گنہ گارکوزیک نہیں بناسختیں۔ "

تنامودادابئب ہوگیا اور کھاس طرح ہواکو دیکھنے نگاجیہ اُسے کھا ہ آ گاہویا جیہ وہ کوئی خاص بات چُسپاکیا ہو۔ اُس نے جوموضوع چیڑ ویا تفااس پر میں نے کچہ اہمی کہیں۔ دوستنا را ہے آخر کار اُس کے سینے سے وہ بات نکل آئی جو اُس نے چُسپالی تی۔ یہ بات بہت لمبی ہے۔ اگر تشامودا دا فلاسفر ہوتا، عالم فائنس ہو آتو فلسنے ، قرآن اور احادیث کے حوالوں سے جُرم وسزا پر روشنی ڈوالیا۔ اُس نے اپنی ۱۸ سالز ندگی کی کہانی سُنادی ہے۔ جوہیں اُس کی اجازت سے آپ کے حوالے کر راج ہوں۔ میں اب درسیان میں سے نکل جانا ہوں۔ شامودادا اپنی کہانی خوبسنال لمدیس،

برئيعيي صدى بين بيدا مبواتها عبار الكاؤن جالن حرست اره نيره يل دور

تھا۔ بہت چیوٹاسا گاؤں تھا۔ وہاں سب کسان رہتے تھے۔ میں نے ہوش سنبھا سے
ہی باپ کے سانھ کھیتی باٹری شروع کر دی میر سے بعد میری ایک بہن بیدا ہوئی۔
عکومت انگریزوں کی تئے۔ ہم دل سے انگریزوں کو بادشاہ سجھا کرتے تھے۔ ہم سب
عرب لوگ تھے۔ کھی کسی نے نہیں کہانھا کہ ہم انگریزوں سے آزادی ماسل کریں
گے۔ ہم سجھتے تھے کہ بادشاہ مرف انگریز ہواکرنے ہیں اور ساری وُنیا کے بادشاہ
انگریز ہیں۔ میں جب بڑوں سے انگریزوں کے تعلق باتھیں مارٹ میں متمت
سجھا کر انھا کہ انگریز اسے انگریزوں کے تعلق باتھیں اور وہ زمین برکسی متمت
داسے کو نظر آتے ہیں۔ مجھے انگریز دیکھنے کا بہت شونی تھا۔

میرایشوق اتحاره سال بعد پورا بروا - مجمع ۱۹۱۲ د کاس اتھی طرح یا د ہے۔ اُس وقت میری بمن کی عمر بارہ میرہ سال تھتی ۔ ہمارے گا قرابیں ایک اگریز آیا۔ اُس کے ساتھ پولیس کے آدمی تھے اور دوسو ملیٹن تھی یے گا قرابی شور ہم گیا۔ "گورا صاحب آیا… گورا بادشاہ آیا "گا قرابی کرتے تھے باہر نسکل آیا۔ بوڑھوں نے ہمیں کہاکہ گورسے صاحب کی طرف اُنگا کا اشارہ نہ کرنا ورنہ پولیس کے حوالے کروے گا۔

تقوری دیربدگورسے صاحب نے انگی میری طرف کردی ۔ صاحب کے ساتی جو آدمی تھے ان میں سے دولین اکھے بولے سے او حر آجا اوتے ۔ او حر کھڑا ہوجا "صاحب نے گاؤں کے دوا ور مجھ بھیے جو انوں کو بھی الگ کرلیا میرا جسم بست اچھا ہمیں گورکا تھا کہ گورسے صاحب نے ہمیں کیوں الگ کھڑا کر جسم بست اچھا ہمی کورا تھا ہمیں ڈورگیا کہ گورسے صاحب نے اُرد و زبان میں کہا کہ مہن فوج ویا ہے ۔ اُس نے میراڈر جلدی رفع کردیا ۔ اُس نے اُرد و زبان میں کہا کہ مہن فوج میں کہا تھا ہمیں کو جا دی کھے ہوئے جم والے میں ہمرتی کیا جا رہا ہے ۔ ما دی کو جا ان میں بہت خوش تھا۔ فوشیال منا میں میں بہت خوش تھا۔

ہم جالندھر چلے گئے۔ وہاں ایک سے ایک خوبصورت اور چیو کُٹا جو ان موجود تھا۔ ہمارا ڈاکٹری معامّنہ ہُوا اور ہمیں جبالنی ہینے دیا گیا۔ حبالنی ہمندوستان بمن دُوراندرایک جِبادّنی ہے اور ہر سالے کاٹریننگ سنٹر تھا۔ اس وقت رسالے

یں ہی اس دوران دس دِلوں کی جَمُعی نے کرگا وَں آیا ہما۔ ہمارہے جمُوٹے سے گا ذن لین سلمان تُرکوں کی آئیں کرتے تھے اور ہیں کہتے تھے کے مسلمان فوجہوں کو تُرکوں کے خلاف نہنیں لڑنا چاہیئے۔

**VV** 

\/\/

لكے تھے۔

مسجدوں بیں انگریزوں کے خلاف وعظ موتے رہے۔ ہر نماز کے بعد مرکول کی فتح کے لئے دو مرکول کی فتح کے اللہ اس میں مرکول کی فتح کے اللہ اس میں مرکول کے اللہ اس میں مرکول میں ممواً فوجیوں براس تسم کی پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں ہیں ترکول کے حق میں جو وعظ مور ہے تھے اور حوری جوری جوری جو برو باتھا وہ مسلمان فرجیوں پر افر کر حیاتھا۔ اب مہیں اس قسم کی خبر سے سنے کئیں کر ترک اگریزول کا برامال کر دے ہیں۔ ہم میخبری شن کر مہت خوش موتے تھے۔ ایک شرح ہمارے دیں اس کے حق اور دوم ہندہ وال کے دیریٹر تو ہر رونہ ہوتی میتی دوس کو اگر دن مسلمانوں کے تھے اور دوم ہندہ وال کے۔ بریٹر تو ہر رونہ ہوتی میتی دوس کو اگرین مسلمانوں کے تھے اور دوم ہندہ وال کے۔ بریٹر تو ہر رونہ ہوتی میتی دوس کو اگر دن مسلمانوں کے تھے اور دوم ہندہ وال کے۔ بریٹر تو ہر رونہ ہوتی میتی

بی گھوڑے بُواکرتے تھے بہاری ٹرینگ نسروع بہوگتی ۔ جب ٹرینگ ختم ہوتی تو ہیں شاہسوارین کی اتھا۔

ساا ۱۹ و بی اورب بیں جنگ عظیم شروع ہوگتی - یہ بہی جنگ عظیم تھی اس وقت ریا یونہ یں بڑا کہ اتھا۔ بیں ان پرطر تھا، اس استے اخباروں سے جبی کچہ
بند نمبلہا تھا۔ اخبار آسے کی طرح زیادہ بھی نہیں تھے۔ اب مجھے یہ یا ونہ بیں رہا کہ
کون سا واقعہ کون سے سُن میں مجوا۔ ہیں جرف واقعات سُناویتا ہوں۔ ہیں بہتا
سوار سپاہی بن چکا تھا۔ جپاؤنی میں ایک سجر تھی - ہمارے رسا ہے کہ جم محمد تھی
اور سرکاری مودی بھی تھا ہیں کہ جم کہ می نماز چپاؤنی کی مسجد ہیں
برط صنے جبا ایک تے تھے۔ بونگ کی خبریں زبانی زبانی ہم کسی نہیں تھیں۔ ایک
روز میں جمکد برط صنے جباق نی کی سجد میں گیا تو امام صاحب نے وعظ میں کہا کہ
مُرک بیکے مسلمان ہیں اور وہ انگریز ول کے خلاف کور سے ہیں ۔ ہمارا فرض ہے
کر ہم ترکوں کا ساتھ ویں کیونی کے سلمان کسی سلمان کے خلاف لوے تو وہ کا فر

ام مساحب کے وعظ نے میرے دل پر بہت اثر کیا۔ محصی ہی بار پتہ مبلا
کرئرک کیا ہیں۔ اس وعظ کے بعد رسا ہے ہیں جو سلمان سوار تھے وہ چردی چری انگرک کیا ہیں۔ اس وعظ کے بعد رسا ہے ہیں ولیسی صفر نیا کا کہ اسمار ہیں میں میں انہیں ولیسی سے شناکر انتھا بعض مان سوار شہری سے دو نظام ہوتے انگر کے انہوں نے بنایا کہ سر مسی ہیں ہو دعظام ہوتے ہیں اور ان کے خلاف جو مسلمان سیا ہی لوسے میں اور ان کے خلاف جو مسلمان سیا ہی لوسے کا وہ کا فرم وکر مرب کے ایمین معلمی کا وہ کا فرم وکر مرب کے ایمین مورد سے اور مرب کے علاقوں میں جیجے وہتے ہیں اور مرزید میں بیسے وہتے ہیں اور مرزید اسمار کی اسمار کے ایسا

خینانتظام کردیانخاکدمبندوستان میں جوسلمان فوجی ہیں، اُن کے کالوں میں مُرکول کے حقی ہیں، اُن کے کالوں میں مُرکول کے حقی اور انگریزول کے فلاف باتمیں بیٹر تی دہیں۔ ہمارے کے سوار حکی کے کو کر مرکبکہ سجدول میں یہ وعظ ہوتے ہیں کہ انگریزول کے حکم سے مُرکول کے خلاف لوٹ اکٹر ہے۔ میں یہ وعظ ہوتے ہیں کہ انگریزول کے حکم سے مُرکول کے خلاف لوٹ اکٹر ہے۔

اگریزیرشی عقلمند قوم بھی۔ اگریزا فسرجبروں سے جان لیتے ہے کہ ہم
کیاسوچ دھے ہیں۔ ہیں اپنی بتا یا ہول کہ ہیں ہوسوچ رہا تھا کراس کرنل کے
سیف سے برجی پادکر دوٹ بس نے ٹرکول کو ہمارا ڈیمن کہاہے۔ جھے صاف
پتوپل رہا تھا کو خون میر سے چہرے پرچڑھ آیا ہے۔ دوسروں کا بھی بی حال ہوگا۔ ہم
بارکول ہیں جو باہیں کیا کرتے ہے ، ان ھے ہیں اندازہ کر رہا تھا کہ کا نڈنگ آفسیر کی یہ
بائرل میں جو باہیں کیا کرتے ہے ، ان ھے ہیں اندازہ کر رہا تھا کہ کا نڈنگ آفسیر کی یہ
گھوڑے اس طرح خاتوش سے جھے وہال نکوئی گھوڑا تھا نہ کوئی انسان۔
گھوڑے اس طرح خاتوش سے جھے وہال نکوئی گھوڑا تھا نہ کوئی انسان۔
مکرل نے بائسل ٹھیک اندازہ لگا اکر اس کا لیکچ کسی بھی سمان سوار کو ب
نہیں آیا۔ وہ غفے ہیں آگیا۔ اس نے تکم دیا ہے ہے سوار ترکوں کے خلاف وہے نے پر
راضی تنہیں ہے وہ اپنا گھوڑا ایک قدم آگے ہے ہے۔ ۔ "

**\**\\

\/\/

کے کان ہیں کرو یشام کو پتہ جل جائے گا۔" شام کسپتہ جل گیا کہ ہیں کیا کرناہے۔ ہمارے سکواڈر نول کے رسالدادھی

سكن برسكوا درن كابنا ابناكام مرقائضا أس صبح تام رسام كوريخا كياكيا سمارا کا ٹرنگ میں لیفٹیز ط کرل ولاکاس تھا۔ وہ گھوڑ سے برسوار آگیا۔ رسا ہے کے سامنے گھوڑاردک کراس مے حکم سالا کررسالہ میسولیٹ سامار اسے۔ آج کل میں دو ٹیمیاکوران کہتے ہیں۔ نوج میں کمانڈنگ افیسر کم نہیں سے ااکرتے۔ سوادرن کانڈروں کومکم ل جاتا ہے اور وہ اسفے اسف سکواڈرن کوسٹنا دیتے ہیں مگر کا نڈنگ افیرنے خود کم سنایا توہم سب کے حیران ہوتے۔ كزن ني كماكه بهلارساله تركول كي خلاف أوني جار بليدا وفتح بهارى ہوگی میرسے دل کو دھکر سالگا میرافیال ہے کرتمام مسلمان سوارول کا بہی مال برواموگا میمسب محوروں برسوار تھے گھوڑے رینکس امبغول ہیں کھڑے تے۔ کھوڑے ہیں یہ وصف ہو لہے کراس کی بیٹے براس کاسوار بے مین ہو کر ذراس مجی جیمانی حرکت کرے تو تھ وڑائمی کچھ بے جینی کی حرکت کراہے۔ مجھے اجی طرح یا دہے کرمسلمان سکواڈر نول کے گھوڑ ول نے حرکت کی بھتی ا ورسوارول نے ایک دوسرے کی طرف دیجیاتھا بہاراکرنل سجھ کیا کرسلمان سوار ترکوں کے خلاف اور مبندوس کوا در نول کودسس کرویا - وه اینے گھوڑسے پرسوار مهارسے سامنے ک الكامه الكريزانسر رطبي صاف أرد ولولا كرت تضے واسس نے جولیجر دیا وہ كھ

اس طرح تھا:

"شہم کورلو شمیں کی بین کرمولوی لوگ مسلمان جوالوں کو خرب کے نام
پر غلط آئیں بتارہے ہیں۔ بیمولوی لوگ بتمارے شمن کے دوست ہیں۔ ترک
متمارے قیمن ہیں۔ وہ بتماری طرح کے مسلمان بنہیں ہیں۔ وہ مرف نام کے
مسلمان ہیں۔ تم بہت بہا در سوار ہو۔ ترک بتما دام قابر نہیں کرسکتے۔ مجھ لوُر ا
یقین ہے کہ تم ہیں سے کوئی ایک بھی جوان اُن مسلمانوں کی بات نہیں مانے
گاجو تم کو گھراہ کرتے ہیں۔ مجھے تم براعتما دہے کہ شہنشا وُمنظم برطانب کا حکم
دلی حقی سے بالا قرائے۔ تم جب ترکوں کے مقابلے ہیں جا قرائے تو نتے سے
اینا بھی سُراو نی کارو گے اور شہنشا وُمنظم کا بھی۔"

بہتے وہ اگریز بادشاہ جن سے ہم ڈراکرتے تھے اور ہیں کہ اجا کا کا کا کہ کی گورسے میاں کے جوالے کر دیگا۔

میں گورسے میاں کی طرف انگلی کا اندارہ نرکرنا ور نہ لولیس کے جوالے کر دیگا۔
مجھے بانکل علم نہیں کہ یہ دولوں سوار رآنفلیں کہ اس سے لاتے تھے۔
رآنفلیں کو تول ہیں بند مہوتی تھنیں اور بہاری روزمرہ بیریڈ را تفلوں کے بعیر بخوا
کرنی تھی۔ میراخیال ہے کہ کسی سلمان عہد بیاریا سردار نے کوت کھول دیا تھا
اور خاص خاص سواروں کو را تفلیں دی گئی تھیں۔ باقی سب سواروں کے باس
برچھیاں اور ٹلواریں تھیں۔

W

\/\/

دوسرے اگریزافسرول کویت میل تو دہ سلمان سکواڈر نول پر قالو پانے سے سنتے مندوسکواڈرل سے سوارول کو سے آتے -ان سے ساتھ کوئی اگریزافسر نہیں تھا۔ دوم ندو دسالدار تھے۔ وہ جزئنی سامنے آتے ہسلمان سواروں نے

دونوں برفائرنگ کرسے انہیں ختم کرویا - بہندوسوار و بال سے کھسک گئے - دہ درامیل در فرار بال سے کھسک گئے - دہ درامیل در کر بھا گئے نظاف لٹرنائنیں در کہا ہے نئے لیکن بعد میں انہوں جا ہے نئے ان پراعتبار نہیں کیا تھا کیو کہ اس کے بید مسلمان سواروں نے انگریز ول کا نے جو بناوت کی ،اس پر قالو پانے کے لئے بند وسواروں نے انگریز ول کا ساتھ بوری دفاداری سے دیا تھا۔

نمتی ایک سلمان سوارول کے باس را تفلین تیب یہ یہ کہا گیا کہ جھاق نی سے نکل جاؤ اور انگریزول کے بنگلول کو آگ لگا دوا ورجہال کہیں انگریزا فسر منظرات اسے مان سے مار دو۔ بمبر سے ساتھ بمبر سے چارساتھی تھے۔ ہم میں سے ایک کے باس مجی را تغل نہ ہیں تے ۔ نلواری اور برجھیال تعلیں۔ ایک انگریز لیفٹینٹ ہا رہے سامنے آگیا۔ ہم نے لموارول اور برجھیول سے اس کے جبم کا قیم کر دیا۔ چھاؤنی میں بعض سوارول نے بہند وول کے بین چارم کان جلائے مگانگریزول کے بین جارم کا روا اور بہندو فوج پہنچ گئی تھی۔ ہمارے چارسوارول نے کرنل ولکاکس کے بنگلول پر گورا اور بہندو فوج پہنچ گئی تھی۔ ہمارے چارسوارول نے کرنل ولکاکس کے بنگلول پر گورا اور بہندو فوج پہنچ گئی تھی۔ ہمارے چارسوارول نے بہارے چارسوارول

دوسكوا ڈولوں بر قابو یا اکوئی شکل کام نہیں تھا۔ حیاتو نی میں بہت فوج

مسمان تھے۔ فوج میں یہ دستور رہا ہے کررسالوں کے رسالدار اور ملینوں کے صوبىيار رجنهين فوج كى زبان ميس سروار كهاجآماتها) الكرينة افسرول كى آتنى زياده خوشا مرت تصادر السايسط لقول سے كرتے تھے كرد يكھنے والول كوشم ا جاتی متی بہارے رسالدار بھی خوشا در سنے تھے لین اُس روزان دونوں نے سامنے المت بغيرتين دريرده بتادياكه كل مع جهي كياكر بالبعديد وكيضة غيرت اوراتفاق كى بركت! بمنع جورى حيرى حور وكرام باياتها اس كي مطالبت مهم دوسرى صبع معطب لمن سكة مكر كموار ول كم ياس جائے كى بجائے ورا الگ بال كرويا ی کواے موگئے میں پر پڑیر کھڑے بھواکہتے تھے سکواڈر لذل کے وولوں رسالدار وطال سيتع يسالدا رول كايريشر مونا لازمى تعاجب سحواطوران کا بڑر آتے تھے تورسالداد انہیں سیوٹ کرکے پریڈان کے والے کیا کرتے تعے . یفوج کا بڑاسخت دستور ہے جس کی خلاف ورزی الیا بحرم ہے کر کورٹ ارشل مواجه وسالدارون كاغير حامز مونا مارس بروگرام مين شال ها -كواؤرن كما فررا الكريز فتع - ماراكها فركيتين الميمنظ وردوسر سيسكوا ورن كاكا نار ليغلينط ميلروس تحاء أنهول ندرسالهارول كوغيرحا صرو يوكر سرطيس غفتست علم وإكرسواراب اينظمورك كياس بطعاتب كوتى ايكسي سوارايي مجكه سے نہ الا - ميھ يهال بك بى بشقاكر سحوا طور أن كانٹرر حوجى محم دي

وه نهيں مانيا۔ اس سے آگے مجھ معلوم نهيں تھا کر کيا ہوگا۔
جب کوئی مجی سوار ابنی مگرسے نہ الا توکيٹ المیمنڈ نے منہ سے تھوک
اُٹا تے ہوئے کہا ۔ "تم سؤد لوگ . . . . " وہ اس سے آگے بول نہ سکا کیونہ کہ
مطیل میں کہیں چھے ہوئے ووسوار اُٹھے۔ اُن کے باس لا تفلین تھیں ، انہوں
نے اکھے کھیٹن آٹی بنڈ بریگو لی جلائی اور اُسے طنڈ اکر دیا ۔ نیفین فی میڈوسن
مہت بھر سلا اونہ تھا۔ وہ ما تفلوں والے سواروں کے پیچے کھڑا انھا۔ ہیں نے
اُٹھا آئی آٹھوں سے وہ کھا کہ لیفئین میڈوسن نے لمبی چھانگ گاکر ایک سواد
اُٹی آئی آئی رویے مارک وہ گیا اور مرکیا۔
اُٹی آئی زورے میں کس لیا۔ ووسر سے سوار نے اس آگر بیز کے سرید داتفل کا

منی دو دنوں بعد ہارے سرایک سوار کو بچڑ لیا گیا ۔ سب جانتے سے کر بناوت کی سزاموت ہے۔ اس کے با وجود ہم سب نعرے کا دہے سے ۔ سم اُبزول منہ بیں ہیں۔ . . مسلمان مسلمان کے منہ بیں اور یہ گا ف نہایں اور یہ گا ف نہایں اور یہ گا ۔ . . مسلمان مسلمان کے خلاف نہایں اور یہ گا۔ "

تہیں بارکون میں رکھاگیا اورہم برگورارسانے کابہرہ کھڑاکر دیاگیا یہیں اپنے انجام کاعلم تھا۔ ہم بنرے لگانے ہیں اپنے انجام کاعلم تھا۔ ہم بنرے لگانے دہتے تھے۔ سات آتھ دوزلبد ہمیں بنایا گیا کہ دونوں سے ان سکواڈرلوں کے ہراکی سوار، عہد بدارا ورسردارکوں موس کے دیا گیا۔ جہیں بھین نہیں آر اتھا۔ ہمارا کورٹ مارش لازی تھا۔ انگیز با دشاہ ہمیں بخشنے والانہیں تھا انگیز با دشاہ ہمیں بخشنے والانہیں تھا انگیز با دشاہ ہمیں کی دیا ہے۔ ایک دیا

پی ما معد و در ایستانی اگریز بادشاه کے خلاف اس برطے فخرسے کہنے لگاکہ بیں بیٹر کو کے تی بی بیٹر کا کہ بیں نے کرکوں کے تی بین انگریز بادشاہ کے خلاف بناوت کی ہے۔ اس خبر نے مجھ بہت وکھ دیا کر ٹرکوں کر ڈسکھت ہی جے مبرے گاؤں کے سلمان روتے بھی منے ۔ مجھے معلوم ہندیں کر ٹرکوں کی شکست کی دھر کیا بھی میرا سر کھر بھی فخر سے اُدنیا تھا کہ میں ٹرکوں کے خلاف ہندیں لڑا۔ میرے باپ نے مجھے کہا کہ میں ہرکسی کے ساتھ انگریزوں کے خلاف بامیں نہ کیا کہ ول۔ یہ جرام ہے میں بازر زایا۔

"شام دین ائے اس نے کہا "تم حکومت کے خلاف بنا وت میں شال موست سے نام دین ائے اس نے کہا " تم حکومت کے خلاف بنا وت موستے تھے۔ اس جرم میں تہمیں فوج سے نکال دیا گیا ہے۔ اب تم شتبہ شخص ہو۔ حکم آیا ہے کہ تم پر نظر دکھی جائے۔ مجھے پہلے ہی خبر ل جی ہے کر تم حکومت کے

فلان آئیں کرتے رہتے ہو۔ تم غریب آدمی ہوشام دین؛ قاموشی سے کھیتی ہاڑی میں لگ جاق متمار سے فلان اگر کسی نے کوئی جو ٹی رہٹے بھی درج کرا دی تو ہئی تہیں گرفتار کرلول گا کیون کو سرکار نے لکھا ہے کہ تم خطر اک آدمی ہو۔ سرنیچا کر کے زندگی گزارو۔"

اس نے مجھے دھمکیاں دیں اور مجھ گھرجانے کی اجازت دسے دی۔ ہیں کاؤں گیا توسب بیم معلوم کرنے کے لئے اسکے ہوگئے کر مجھے تھانے کمیوں بالیا گیا تھا۔

میں نے سب کو تبا دیا۔ سب نے مجھے کہا کہ ہم اپنی زبان بندر کھا کروں ہمیرے اس نے مجھے میری ماں باپ نے مجھے میری ماں باپ نے مجھے میری میں کا واسط دیا اور کہا کہ انہیں اس لوگی کی فکر گئی ہوتی ہے۔ اگر میں گرفتا دہو گیا تومیری ہمن گھر میں جمعی وسعے گی۔

مجھاپی بن کی نگراپنے مال باپ سے بھی ذیا دہ تھی۔ وہ سولہ سترہ سال
کی ہو گئی تھی۔ فدر انے اُسے خوبصور تی بہت دی تھی اور رنگ بھی اچادیا تھا۔
میں اُس کی شادی بہت جلدی کرنے کی سوچ رہا تھا۔ میں نے چار پانچے سال ہو
سروس کی تھی اس کی نخواہ میں سے میں نے گھر بہت پسے بھیجے تھے کیکن انھی کچھ
کی تھی جواگلی فضل سے لپوری کرنی تھی۔ میں نے بٹائی بر بھی دواؤمیوں کی ذمین
لے لی تھی۔

مبن چار نيين گرُرے توشاه صاحب تمانيدار ماسے كا وَس بس سے كُرُدا-

وه کهیں سے آرام تھا بمیرا گھرداستے ہیں تھا۔ ہیں اپنے دروازیے پر کھڑا تھا۔
ہیں نے تھانیداد کوسلام کیا تواس نے گھوڑا روک لیا اور مجھ سے پوچیا ۔ "تم ہی
سے ناچے میں نے تھانے مجلایا تھا ؟ " ۔ ہیں نے کہا کہ میں ہی تھا۔ اُس نے کہا
۔ " متماری کو تی تشکایت نہیں ہی .... شاباش .... کو تی گڑ بڑ نہ کرنا۔ مارے جا وائے ۔ "

میری بمن کسی کام سے گئی ہوتی تھی۔ اُس نے دیجاکہ ہمارے گھر کے سامنے تھانیدار، نمبردار اور لوٹسی کے سپاہی کھڑے ہیں اور اُن کے سامنے میں کھڑا ہول تو وہ میرسے پاس آگئی۔ وہ ڈرگئی تھی کہ پوٹسی مجھے گزنیاد کرنے آتی ہے۔

مهين بناسخنا تفاء

تفانیدار مجه سے ناراض مور علاگیا۔ میں نے سارے کاؤں کو سنادیا کر تھانیدار نے مجھے کیا کہا تھا اور میں نے کیا جواب دیا ہے۔ ہمارا نمبر دار ایک ہم تھا۔ وہ شام کو میرے گھر ایک ہم تھا تھا۔ وہ شام کو میرے گھر آیا در مجھے لعنت ملامت کرنے لگا کہ میں نے ایک تو آمدنی کا ذرایہ نبول نہیں کیا، دوسرے تھانیدار کو نارافن کر دیا ہے۔ میں نے اس سیکھ کو کو راجواب دیا محکے وہ کہنے لگا ، ننامُو اِتم غریب آدمی مہو۔ تھانیداد کی دشمنی تہیں تباہ کر دیا ہے۔ میں ان مہو گئے ہیں۔ اِن کی بات دے گی معلوم نہیں شاہ صاحب تم پر کیوں مہر بان ہو گئے ہیں۔ اِن کی بات مان حاق۔

"مجھ علوم ہے وہ مجھ پر کیوں مہر مان ہوگیا ہے "۔ بس نے کہا ۔" بیں نے تو اگریز مادشاہ کے خلاف مہتھ یار اُٹھا لیتے تھے۔"

کھ دن گزرے تو میں نے ایک عورت کو دلجیا۔ وہ ہمارے گر کہی نہیں آئی تھی-اب وہ میری مال کی اور میری بہن کی مہیلی بن گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اچی عورت نهیں ہے۔ اُس کے فاوند کو میں جاتیا تھا۔ وہ سب کی طرح کسان ہی تھالیکن اس کے تطاط کچہ اور ہی تھے۔ گا وَل کے لوگ اُس سے دبھتے تھے۔ وہ اپرانس کا مخبر تھا۔ ظاہر سے کہ اس کی بروی بھی اسی کی طرح کی تھی ہیں نے اپنی مال کو اعبی بینه میں کہا تھا کہ اس عورت کے ساتھ اتنا گہرا دوستانہ مذر كھود اس سے يہلے مال نے مجھے كهاكه بيعورت اچھى نتيت سيخىس آتى ـ میں زیا وہ بائیس کیا بتا ؤں۔ وہ تھا نیدار کی بیبی ہوئی تھی اورمبری بہن کو بھاننے کی کوشش کردہی تھی۔ ہیں نے ایک دوز اس عودت سے کہا کہ وہ ہارے گرزآیا کرے۔اس نے اپنے فاوند کو تبایا ۔فاوند کولیاس کی شہ مامل می -اس نے میرے ساتھ رعب سے بات کی اور بات یہ کی کہ میں نے اس کی بیوی کی بے وزی کی ہے۔ میں نے اُسے سمانے کی بہت کوشش کی کواس کی بوی ایسی نیت سے ہارے گھر آئی سے جو کوئی غیرت مند عبانی برواشت نهیں کرسکتا۔ اُس نے جب میری یہ بات بھی نسمجی تو میں نے

اس نے تھانیدادکو دیجیاا ور مجھ سے پُرٹھاکہ کیابات ہے۔ میں نے اُسے تنی دے کرکہاکہ وہ اندر علی جائے۔ میں نے دیجھاکہ تھانیدار میری بہن کو دیکھ رہا تھا اور اُس کے ہونٹوں پر بکی می سکواہٹ کو اُس کے ہونٹوں پر بکی می سکواہٹ کو اقبی طرح سمجھا تھا۔ تھانیدا دینے اُسے بتایا اُسے تایا کہ کرمیری بہن ہے۔

"ببت انجانام دین إ"- تھانیدارنے دوستی کے بھے میں کہا۔"کوئی اکرنے کرو تم برکوئی باتھ نہیں ڈال سخا ۔"

پیلے دہ تھانیدارول کی طرح را محد بسے بول رہا تھا مگراب اس کے دل میں میرری ہمردی اور دوستی سیدا ہوگئی تھی۔ وہ گھوڑ سے سے اُترایا اور معمد الگ بے جاکر کہنے لگا سے میں مہاری آمدنی کا ایک اور ذراید بیداکردول گاتم سیا نے آدمی ہو۔ حوال ہو۔ جالاک اور ہوسنے ار مور کھیتی باٹری بھی کروا ور

میں حوکام دول گاوہ بھی کرو نبہت بیسے ملیں گے۔"

"كام كيا بوكا ؟" \_ بي نے پوجيا-

" مُخْرِی مَانتے ہوکیا ہوتی ہے ہیں۔ اُس نے کہا۔ " میں سکھا وُلگا" میں شاہ جی ایس میں نے کہا۔ " میں جانتا ہوں مُخبری کیا ہوتی ہے ہلکن میں یہ کام تنہیں کرول گا۔ میں لوگوں کی مُخیلیاں نہیں کھاستما اور میں پولیس کاخوشا مدی بھی نہیں بن سکتا۔"

سی و در از بروشام وین ایس نے کہا سے آج کسی وقت تفانے میں ہوا اور کا ایس کے کہا سے کہا سے کہا کہ میں ہوا کا در ا

"اس کام مے لئے تھانے نہیں آوں گا"۔ میں نے کہا۔ "اورکوئی طعم دیں گے تودوڑ کر پہنچول گا۔"

وہ مجھ منا نے کی کوشش کر تار الیکن میں اُس کی نیت مجانب گیا نخا غریب اومی کی بیٹی کو اتنا خوبھورت نہیں ہونا چاہیئے۔ تخاند ارکی بات نہ اننے کی دوسری وجربی تھی کرجانسی میں مسجدوں میں جو وعظ کسنے تھے ال سے میرسے ول میں کوئی چراغ روشن ہوگیا تخا۔ میں مخبری کو آمدنی کا ذرایہ

اُسے کہاکہ اگراُس نے میرسے ساتھ کوئی اور بات کی تو میں اُسے چلنے پھرنے کے قابل جنسی جھوڑ ول گا۔

مجھے آج بھی یا دہیے کر اس شخص نے کچھ بھی نہ کھا۔ مجھے اس طرح مسکوا کر دیجیا جیسے میں بیو تو ف آدمی ہوں بابتی ہوں ۔

مین چار روز لبد مجھے تھانے سے بلاوا آیا۔ میں گیا تو تھانی ارسٹاہ نے کہا ۔ میں گیا تو تھانی ارسٹاہ نے کہا ۔ میں شام دینا ا میں نے تہاں کیا سمجھایا تھا اور میں کے نہاں کیا تا ایس کے نہاں کیون میں کی نہاں کو اسلامی کے نہاں مول کر نہاں کو لی سے سزاتے جران مول کہنا داکورٹ مارشل کیون نہیں ہوا اور تہاں گولی سے سزاتے موت کیول نہیں دی گئی ؟"

"میراکورط مارش اس سے نہیں کیا گیا کہ میں اکی باغی نہیں تھا"۔
میں نے کہا۔ "پورسے دوسحوا ڈرن باغی بہو گئے تھے .... ورشاہ جی جمین سوآ دمیول کا کورط مارشل اس سے نہیں کیا گیا تھا کرسارسے ملک مے سمان ترکی کی حایت کررہے میں سرکا رڈرگئی تھی کہ مین سوا دمیول کوسزاتے موت دی توسارے ملک میں بنا وت بھیل جائے گی ۔"

سمیرے ساتھ زیادہ بک بک مت کرو "تھانیدار نے رعب سے کہا —"تم نے برمعاشیاں شروع کر دی ہیں۔ میں تہایں ٹیک میں پکڑالوں تو بھی سرکار کہے گئی کہ اسے دس سال کے لئے جیل خانے میں ڈال دو . . . . تم السان بنو کے یا تہایں ؟"

یں نے اُسے کہا کہ وہ میری کوئی ایک بدمعاشی بتا دہے۔ اس کے جواب میں اُس نے اپنے حوالدار کو بلاکر کہا کہ اسے حوالات میں بند کر دو میں نے نورنٹرا اِلکیا لیکن حوالدار مجھے گھیدٹ کر حوالات مک نے گیا۔ تھانیدار نے اواز دی ۔"اِدھرلاق اسے " ب مجھے حوالدار اُس کے سامنے نے گیا۔ تھانیداد نے کہا ۔"میں نم بررحم کر تا ہمول میرے اِلتھ میں قانون کی طاقت ہے "
میں نے بچر بھی کہا کہ شاہ جی ، مجھے میرافضور تو تیا دیں۔ مجھے کچے سمجھ منہیں آر بہتے تی اُس نے میرسے ساتھ دوستی کے بہتے میں بائیس نشروع کردیں۔

ائی نے کہاکہ تہیں اس عورت کو اپنی ال اور بہن سے طفے سے تہیں روکنا چاہتے۔ میں نے اُسے کہا کہ وہ اچی شہرت کی عورت نہیں، سکین تھانیار نے میرسے ساتھ الیی بالمیں کیں جیسے وہ مجھ جیسے بے ویلے اور غربیب کسالوں کا "فکدا" ہو۔

میں بھی گیا تھاکہ اس کی نظرمیری بہن پرہے۔ میرے ہونٹوں نک آ گئی کہیں اُسے صاف کہد و ول کہیں نے تُرک بہیں ویکھے سکن اُن کی عزّت کی خاطریہ جانتے ہوئے کہ مجھے سزائے موت سطے گی، ہیں نے لغاوت کی اور سلمان سوارول کا لوکواسا تھ ویا۔ ہیں اپنی بہن کی عزّت ایک تھانیلا ر سے ڈرکر اُس کے عوالے مہیں کہ ول کا مگر مجھے ایسی بات کہنے کی حبراً ت نہوتی ۔ میں تھانے ہیں بیٹھا تھا جہاں مجھے کسی بھی بہانے سے حوالات ہیں بند کیا جاسحا تھا۔ اُس زمانے میں تھانی ارا ور نمبروار با دشاہ مُواکرتے تھے۔ انگریز افسر اپنی کی دبورڈول کو سِی مانتے تھے۔ لوگ ان کے آگے سی دے

کرتے تھے۔

اس نے بھے گھرجانے کی اجازت نودے دی لیکن میرے دل پر یہ ڈرسوار رہا کہ بیت نفس مجھے پرلیتان کر تاریعے گا۔ میں غریب اور بے آسر ا آدمی اس کا کچے نہیں ایک ٹاسٹنا تھا ہیرے ال باپ میری شادی میں آئیس کرتے تھے۔ فریب کے ایک گا ڈس سے رسشتہ ل گیا۔ میری شادی سے زیادہ بہن کی شادی زیادہ صروری تھی۔ الٹرنے کرم کیا کہ بہن کے لئے بھی اپھے گھر کا رہت تہ بل گیا۔ دولوں بہن مجانی شادی کی تیار لیوں میں لگ گئے۔ ابھی دن مقرر نہیں ہوئے تھے۔

میراایک دوست عبدالقدیر تھا۔اُس کا گاؤں میرے گاؤں سے آٹھ نوئمیل دُورسے سکواڈرن میں تھا۔ آٹھ نوئمیل دُورتھا۔ وہ میرسے ساتھ رساسے میں دوسرے سکواڈرن میں تھا۔ وہ سروس میں چیس بھی میتا تھا اور جوابھی کھیلا کرتا تھا۔ آدمی بدماش تھا لیکن دوستی کے قابل تھا۔میرسے ساتھ اُس کی گہری دوستی تھی۔ وہ دوستوں پرجان قربان کرنے والا آدمی تھا۔سروس سنے کل کرمیں اُس سے نہیں لا

ٹرنک تھاا در زنگ لگامپُوٹلین کا ایک پُراناسوٹ کیس۔ ڈولیاں اورگھڑے تھے۔ مجھے تھانیدارباہر بے گیا اور ایک آوی سے کہا کہ وہ میر اکھُرادیکھے ُاس نے مجھے پرسے ہٹاکر زہین پرمیرسے پاؤل کا نشان دکھا اور کہنے لگا <sup>سرب</sup>اں شاہ جی! ایک کھُراتو لِ گیاہے . . . . یہی ہے۔"

تفانیدارنے مجھے بڑی نگی گائی دے کرمیرا باز دیکڑا اور نبھ گھیٹ کراکی طرف کرتے ہوئے کہا۔"چل اوتے ادھر - - - ابھی مال برآ مر کراہیوں ۔"

مبرے دل سے پونسیں کا ڈرا ورخوٹ نکل گبالیکن میں خاموش رہا۔ میراخون کھول رہا تھا۔ تھا نیدارار دگر د کھڑسے لوگوں سے کہر رہا تھاکہ یڈواکو ڈل کاسائھتی ہے۔ اس کا کھڑامو ڈٹہ وار دات پر د بھیا گیا ہے اور کھڑا اس کے گھڑک آیا ہے۔

"سارا گاؤں گوا ہے کہ میں گاؤں سے باہر نہدیں گیا تھا "میں نے الدکارکر کہا "میرے گری تاشی ہے لو"

تھانیدار نے مجھے اور زیادہ گالیاں دیں۔ میر سے گھر کی تاشی ہوتی تو کھی برآ مدنہ ہوا۔ مجھے تھانیدار اپنے ساتھ تھانے سے گیا۔ میری ماں اور میری برآ مدنہ ہوا۔ مجھے تھانیدار اپنے ساتھ تھانیدار نے مجھے برآ مدے میں ببطا دیا ور ورقی چنتی دہ گئیں۔ تھانے سے جاکر تھانیدار نساید میں ببطا دیا ورخود اندر حوالگیا۔ میں مجھال یا۔ محقولی دیر امدے سے ساتھ ہیں ایک ورخت کے نیچے کھڑی تھی۔ اس پرزین کسی موتی تھی گھوڈی درخت سے کے ساتھ اس طرح بندھی موتی تھی کہ اس کی باگ درخت سے گرد لیٹی موتی تھی۔ بی سوچنے لگا کہ اگریس بہاں سے دوڑوں باگ کوری تو اور انہو جاتوں تو کہ اس کی ماک دار میں بہاں سے دوڑوں تو کھوڑی پرسوار نہو جاتوں تو کہ اس کی ماک کھوڑی پرسوار نہو جاتوں تو کہ یا کہ درکھوڑی کے ایک درکھوڑی پرسوار نہو جاتوں تو کہ یا کہ درکھوڑی کی درکھوڑی کیکھوڑی کی درکھوڑی کی درکھوڑی کی درکھوڑی کی درکھوڑی کی درکھوڑی کیا کی درکھوڑی کی درکھوڑ

بعرسوچار میں جا وں گاکہاں؟ سوچتے سوچتے اپنا جگری دوست عبدالقدیر یاد آگیا - میں نے بہت سوچا ، ورخصے اپنی بھن کاخیال آگیا - اگر میں بھاگ جا آلا تھا۔ اب اس تھانىدارنے مجھ تنگ كرناشروع كرديا تو مي عبدالقدير كے پاس چلاگيا اوراً سے بتاياكہ تھانىدار ميرے ساتھ كياسكوك كرد ہے ہيں نے اُسے يہ بھی بتا دياكد اس كي ظرميري بن پرسے -

عبدالقدىرمىرى طرح ديهاتى اور أن بطره تفالىكن غرت برمرطنے والا نفاء اُس زبانے من تعليم نهيں عنى مكين غيرت اور قربابى كاجذب بہت تفاء دوستوں ميں وفا اور ضلوص تھا ميرى بات من كرعب القدير كى انھيں لال

سُرخ ہوگئیں۔اُس نے مجھے تبایا کہ اُسے ہی سروس سے گھر آنے کے بعد تقانے بلیا گیا تھا۔ تھانیدار نے اُسے کہا تھا کہ وہ کا وَں ہیں کو بی گڑ برط نہ کرے۔ اس کے بعدا تناع صرگزرگیا تھا، اُسے تھانے نہیں بلیا گیا تھا۔

سخم نکروشامُو ہے۔ اُس نے مجھے کہا "بیں تھانیدار کی نیت سمجر گیا موں۔ اُس نے تنہیں زیادہ پریشان کیا تومیرسے پاس آجانا ، بھرو تھیس گے کیا کرناہے ہے

اس نے مجھے بہت تسلی دی اور اس اپنے گا ڈل آگیا۔
ایک روز ہمارے گا ڈل ایس پی خبر مجیس گئی کہ چھمبل کو ور کے ایک گاؤل
ایس ایک بہند دکے گھر ڈاکہ بڑا ہے۔ خبر سنانے والے نے میں کھی کہ کہ بہتر کی
وار دات ہے۔ جبو ہمارے علاقے کا ڈکریت تھا۔ وہ بکر اہنہیں جا تا تھا ہما ہے
لئے یہ خبر برط ی دلحی ہے۔ دن بھر گا وال والے اس ڈکسی کی اور جبو کی آئیں
کرتے رہے ۔ لوگ عجیب عجیب افوائیں اُڑا تے ستھے۔ حب گا وال میں ڈاکہ بڑا
نفا وہ شاہ صاحب کے تھانے کا گا وی تھا۔

دوروز لدر کا واقعہ ہے کہ اسمی سورج طلوع نہیں مُواتھا کہ تھانیدار آواز دیتے یا در واز کھٹکھٹا سے لینے ہمارے گھریں آگیا۔ اُس کے ساتھ لولس کے ہیں سپاہی تھے۔ نشانیدار نے اُنہیں کہا کہ گھری لائٹی لو۔ سپاہی اس طرح میرے گھر پر لڑط پڑے ہے جیسے لُوط مارکر دہے ہموں میرے گھریس تھا ہی کیا۔ ایک کمرہ تھا اور اس کے ساتھ ایک کوٹھڑی اور ایک چیچرسا الگ ڈال رکھا تھا جسس کے نیچے دات کومولیٹی با ندھا کرتے تھے۔ سامان آنا ہی تھا کہ ایک

\/\/

ا ورأسے اٹھا كركها كر گھوڑى پر آجا قر گھرانانىي .

کوئی اور آدمی شاید آنی پھر تی نے کرسے اجتنی میں نے کی بمیں فوج کاسوار تحا بھے نوحی ٹریننگ می تھی کھوڑ سواری میں مجھے مہارت ماصل تھی میری بہن نے تھی محال کر دکھایا۔ ہیں نے اُسیے اٹھاتے ہوئے گھوڑی کے قربیب کیا تو وہ گھوڑی پر فور اسوار موگتی۔ میں نے باگ کو چوٹ کا وباتوباگ درنین سے کھل گتی۔ میں نے رکاب میں یا وّل رکھا، کھوڑی کے بہدو لمی گھونسہ مارا کھوڑی اھی نسل کی تقی، دُور پرلی اور ہیں ٹا نگ گھاکر اس پر سوار مہو گیا ۔ مجھے تفانے ہیں شور سنانی دیا ۔ "وه گیا ... اوت والس آ... روکو ... بیرو " سنین می هانے كاحاط سينكل كيابهن كويس في اسف آكدايك ازوي ليسط ركفافنا اس زمانے میں موٹر کاریں ،موٹر سائٹیکل اور مہیں کامیر منہیں منے کہ مجھے يحره يست وه كهورول كازمانه تفا ميرسي بيجية آن والول كومبيك اين كهورول برزسنیں والنی تفنیں بھانہ ایک بوسے گاؤں میں تھا۔ میں گاؤں میں سے نْكُلُ كُيا علاقشيدانى تفاس من مير، چيك كرنهي ماك سخاتها - أسس زمانے میں ویرانے اور جنگل زیادہ تھے، سکین ابھی دُور پنے۔ کھیتوں ہی کام كينے والے مجھے ديچھ رہے تھے۔ ايك لوكي كو آ گے ببطاتے ہوئے الك سوار گھوڑی سریٹے ووٹرآ ما بار ہتھا ۔ لوگ اُسے ڈک کر دیکھتے تنے ۔

بیں نے بیچے دنچا۔ گاؤں وُور رہ گیا تھاا ور مجھے کوئی گھوڑا اپن طرف آ انظر نہیں آر ہاتھا۔ آگے نشیبی علاقہ آگیا کھٹنا ہے بھی آگئے۔ ان ہیں واخل موکر میں نے عبدالقدیر کے گاؤں کا رُخ کر لیا اور تھوڑی کی رفتار ذرا کم کردی ناکہ بالکل ہی رہ نہ جائے۔ ہیں اب غیر آ باوطل نے میں حبار ہاتھا۔

عبدالقدیر کے گاؤں سے کوئی ایک میل دورگہراتی میں ایک برساتی الد تھا۔ میں نے وہاں گھوڑی ردک کی بہن کو اگارا اورخود میں اُٹر گیا گھوڑی کو گاؤں میں بے جانا ٹھیک نہیں تھا میں نے گھوڑی کو بچتر ماراتو وہ وُڈر بڑی۔ مبن تھوڑی دُور اُس کے بیچے گیا اور اُسے بچتر مارتار ہا۔ گھوڑی تیز دوڑ بڑی۔ گھوڑوں میں بیخو بی ہوتی ہے کہ انہیں اس طرح جھوڑ دو تو اینے ماک کے تھانیدارکوبڑا اچھابھانہ ل جانکہ وہ میری بسن اورمیرے مان باپ کو باربار تھانیدارکوبڑا اچھابھانہ ل جانکہ وہ میری بسن تھانے باتا اورجب چاہتا میرے گھر برجا چھابہ مارتا۔ اس صورت میں میری بسن اس سے معفوظ منہیں رہ سے تھی۔ میں نے فرار کا ارا وہ ترک کر دیا۔ میں بگر دلی کی وج سے منہیں بھاگ را تھا۔ میں تھانیدار کو جتانا چاہتا تھا کہ میں اس کے باتھ منہیں آوں گا۔ مجھے یہ بیتہ جل گیا تھا کہ عزیب آدمی کے ساتھ بے انصافی موتوائس کی فریاد مینے وال کوئی تنہیں۔

برآمدے میں بیٹے بیٹے ڈبڑھ دو گھنے گزرگئے۔ تھانیدار آگیا اور کچے
ہی دیر لبدایک ساہی کے ساتھ میری ماں ،میری بہن اور میرا باپ آرہے تھے۔
اگر ساہی ان کے ساتھ نہ ہو اتو میں مجسا کر میرے ماں باپ بھے دیھنے آئے ہیں۔
سپاہیوں کے ممرے سے ایک مسلمان سپاہی باہر نسکا۔ اُس نے میرے قریب کھڑے
بہوکر تھانیدارشاہ کو گالی دے کر کہا ۔"الٹہ شاہ کو دُنیا میں سزا دے گاغ بیوں
کوننگ کر رہے ۔"

اس نے میر بات بڑی دھیمی آواز میں کہی تھی۔ وہ میرے پاس کھڑا رہا۔ اسسس نے میری طرف دکھا اور آہت سے کیوچھا۔"اوشے آئم واقعی ڈکیتی میں شامل تھے ؟"

میرے آننونکل آتے۔ میرے منہ سے آمنا ہی نکلا ۔ "التُدگواہ ہے" ۔ اور میں نے سربلایا کرنہ ہیں۔

سیابی آگے بالگیالگین اس نے شاہ صاحب کوجو گالیال وی تھیں ان سے میرا دوسلر بڑھ کیا بھر میرا حوصلہ اپنی بہن کوخطرے میں دی تھی ربڑھا۔ سیابی جو میرے ال باب اور بہن کو لایا تھا وہ انہیں باہر کھڑا کر کے تھانیدار کے کمرے میں بابر کھڑا گیا۔ میری بال اور بہن کے آئنو بہر دہے تھے۔ میں نے زد کھا کہ بھے کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کے النو بہر دہے تھے۔ میں نے زد کھا کہ بھے کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کے المول وہ بن نمیں کرسکول کا، یا میں جو کرنے دگا مہول وہ بن نمیں کرسکول کا، میں بجلی چیلئے کی طرح اُن مٹا اور تھانیدار کی گھوڑی کی طرف دوڑا۔ میری بین گھوڑی سے تین جارت موال اور کھڑی تھے۔ ان تینوں نے مجھے دیجا۔ میں نے بہن کی کم بیں ہاتھ ڈالے کے پاس کھڑے۔ ان تینوں نے مجھے دیجا۔ میں نے بہن کی کم بیں ہاتھ ڈالے

W

**\/**\/·

گھر پنیے جاتے ہیں۔

میں بہن کوساتھ ہے کرعبدالقدیر کے گاؤں کی طرف چل بڑا۔ وان
کے دقت بہن کو گاؤں میں ہے جانا خطر سے سے خالی نرتھا۔ جوان لاکی ہونے
کی وجہ سے عور کہیں اُسے غور سے دیھتیں اور مرد بھی دیکھتے۔ خطرہ یہ تھا کہ
پولیس بھاری فائش ہیں اسس گاؤں آجاتی تولوگ بنا دیتے کرعبدالقدیر
کے گراکی جوان اور خوبعبورت لوگی آئی ہے۔ میں نے بہن کو اکید الیسی حگہ سطادیا جہاں سے کسی کے گزرنے کا ڈر نہیں تھا۔ میں بہت بنے جہالا عبدالقدیر
کے گراکیا اور اُسے بتایا کہ میں بہن کو ہے کر آگیا ہوں۔ اُسے ساتھ بل واقد شنا میں دیا۔ اُس نے کہا کہ بہن کو ہم رات کو گھر لائیں گے۔ عبدالقدیر نے شام کس وہیں اور جم اُس حگر کہا اور خود بھی میٹے ہوئی تھی۔ عبدالقدیر نے شام کس وہیں میٹے رہنے کو کہا اور خود بھی میٹے گا۔

بیسے رہے دہ ہم دو روب بیدی یا اسلامی ہمارے گرگیا تو نمبر دار بھی اس میری بہن نے بتایا کر پونسی کاسپاہی ہمارے گرگیا تو نمبر دار بھی اس کے ساتھ مقا میری بہن اور مال باپ سے نمبر دار نے کہا کہ بیس نے امراب نے میری مال باپ سے کہا کہ انہیں شاہ صاحب نے تقانے بلایا ہے ۔ اس نے میری بین کوالگ کرکے کہا کہ شاہ صاحب بہت اچے آدمی ہیں اولادل کے سنی بین کوالگ کرکے کہا کہ شاہ صاحب بہت اچے آدمی ہیں اولادل کے سنی میں اس والدول کے سنی میں اگر وہ کوتی ایسی واسی بات کہ بیطی تو انہیں ناراض زکر نا بھانے ماتے ہوئے داستے براجی سے بہت سے نبیا انہا تھا۔

میراف رشمیری بین کواسی نیت سے نبیا نے بلایا تھا۔

اور میری بین کواسی نیت سے نبیا نے بلایا تھا۔

شام گہری ہوگئی نوعبدالقدیر ہمیں اپنے گھرنے گیا۔ اُس نے کہا کہ وہ میری ہمن کی عزت پر جان قربان کر دیے گا اور میرے چھینے کا انتظام کر دے گائیکن اُس نے کہا میں کتب کے چیار ہوں گا۔ میں نے تھائے سے فرار موکر اپنے فلاف یہ شہا دت پیداکر دی تھی کہ میں واقعی ڈکیتی میں شائی نیا۔۔میں اب است تہا۔ی مگزم تھا ای Paksitanipoi

دلیری کے ساتھ عقل مندی بڑی شروری ہے۔ بیف او فات النان
ایسی دلیری کر بیٹھا ہے جس کا نتیجہ اُسے معیبت ہیں ڈال دیتا ہے۔ ایسے
ہی میرے ساتھ مُجوا۔ انٹرف بیٹا ؛ تم اگر غیرت والے ہوتو یہ سجھ گئے ہو
گے کہ ہیں نے اپنی بہن کو تھا نے ہیں سے اُنٹھا کر تھا نیدار کی گھوڑی پر
بھینکا اور خود بھی اسی گھوڑی پرسوار ہوکر فرار مہوگیا تو ہیں نے یہ دلیری
اپنی بہن کی عرّبت اس تھا نیدار سے بچانے کے لئے کی تھی۔ اگر ہی تقل سے
موینے بیچھ بالکہ ہیں بہن کو ساتھ لے کر تھانے سے فرار ہول گاتواس
کا اتن دہ کیا نتیجہ ہوگا تو ہیں کچر بھی نہ کرتا۔ اپنی منواری بہن کو تھانیدار کے
رم وکرم پر جھے وڑو دیتا۔

میں بہت خوش تھاکہ میں نے بہت بڑا کا رنا مدکیا ہے، اور بہ کا رنامہ میں بہت خوش تھاکہ میں نے بہت بڑا کا رنا مدکیا ہے، اور بہ کا رنامہ کو اور میری بن کو اپنے گھریں بناہ دے کر کہاکاب بیسو بڑکہ کہ بھیئے دہوگے اور بہن کو کہت کہ چھیئے دہوگے اور بہن کو کہت کہ چھیئے اور جھے الیا محسوس بڑوا جیسے عبدالقدیمہ کے مکان کی جہت میرے اُور یا بڑی مہو۔

"نم بے گناہ بوشامُو " – اُس نے کہا ۔ تم قسم کھاؤند کھاؤہ میں تہاری گرساری دنیا کے سامنے لاکار کرکہ سکتام کول کہ النگر گواہ ہے شامُو بے گناہ و ہے، سین میرے دوست! تم نے ایک تھانیدار سے کولی ہے۔ وہ تو لاکھ حیکا ہو گاکہ شامُو تھانے کی گھوڑی پر تھانے سے بھاگ گیا ہے اس لئے یہ تابت ہوتا ہے کہ شامُو ڈکستی میں شامل تھا۔ اب وہ شاہ صاحب تھانیدار سیجا ہوگیا ہے۔ یہ بانسل ہے ہے کہ اُس کی بُری نظر تہاری بہن پر ہے لیکن تمہارا فرار تمہاری دوئیا دیا ہے۔ یہ بانسل ہے ہے کہ اُس کی بُری نظر تہاری بہن پر ہے لیکن تمہارا فرار تمہاری دوئیا سے نار داسے "

"اگرتم ساتھ دوتر میں ڈیمیت بن کر بھی دکھا دوں گا قادسے بہیں نے کہا۔ ہم ساتھ دوتر میں ڈیمیت بن کر بھی دکھا دوں گا قادسے بھے سمجعا دیا کہا ہم اُسے سروں میں قاد اکہا کرتے تھے۔ میں نے کہا۔ "تم نے مجھے سمجعا دیا ہے کہ میں اب گرمندیں جاسکتا۔ جا وّں گا نوبکڑا جا وَں گا ۔" "ا دراگرتم کو بھے پرکھڑسے مہوکر لورسے زور کی آوازسے جلا ڈیسے کرتم

\/\/

\/\/

چکاری کرتے ہیں اور مولیٹی بھی جوری کرکے دُورو دراز علا توں ہیں پہنچا دیاکرتے ہیں-اس قماش کا آدمی مونے کے باوجود عبدالقدیر نے جمانئی ہیں انگرزوں کے خلاف بناوت ہیں پوراحقہ لیا تھا۔

عبدالقدىركى سائقة اتنى لمبى چوشى بالول كے دوران پتر جلاكر به و داكوكے سائق بحى اُس كى ميل ملافات ہے۔ دوسرى بات يرمعلوم مونى كراس كے اپنے دل ہيں بہلے سے ارا دہ تھاكہ اُسے تجربہ كارا در قابل اعتبار سائقى ملى ايت تو وہ جبوسے بڑھ كر دكيت بنے ايسى بات مير سے منہ سے نكل كئى مى كہ فيد پر دكتي كانتك كميا كيا ہے تو ميں دكيت بن كر دكھا دكول كا عبدالقدير نے مجھے ليكا كرنا شروع كردياكہ ميں دكيت بن كر ہى دكھا دك اور وہ سائھ دے گا۔

ہمنے سیم بنائی شروع کردی ہیں نے تو مجمی معمولی ساتھی جُرم نہیں کبانھاز مجھی سوجا تھا کی فرم من کر دیش کی زندگی گزاری جاسحتی ہے جبدالقدیر نے کھی چوری جبکاری نہیں کی تھی ۔ و داب بھی کہتا تھا کہ چوٹی چوٹی چوریاں نہیں کریں گے بلکہ حبو سے بڑھے ڈاکو بنیں گے اور مہند وسانہ کو کا رول اور جاگیر دارول کو لاکا اکر ٹوٹلیں گے ۔ عبدالقدیر نے جبو کے ساتھ میل طاقات کرکے اُس سے بہت کچے معلوم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ دو تاین عاوی مجرموں کے ساتھ اُس کا یا راز تھا۔ لولیس کے دوجار کا نظیبلوں کے ساتھ بھی اُس کی دوستی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ یہ لولیس میں رہیں گے اور ہماری مدد کریں گے۔ مختقر یہ کہ وہ اُس گا کہ چاکو منف کے خواب دیچہ رہا تھا۔

وہ شادی شکرہ تھا۔ تمین سال مہونے کو آتے تھے، کوتی بچے تہدیں بہوا تھا۔ اُس کی بیوی انگری تھا۔ تمیں بہوا تھا۔ اُس کی بیوی اُس کی بیوی اُس کی بیوی اُس کی بیوی اُس کے قابل میں میں کہ تھا۔ میں کے قابل ۔ میں نے اُس سے پُوجِها کہ اُس کی بیوی اُسے ڈاکو بینے و سے گی ہوگی اُس نے تبایا کہ وہ مرف اجازت ہی تہدیں دے گی بلکہ اُس کا ساتھ بھی دے گی۔ میں جران بہوا کہ خاندانی عورت خاوند کو ڈاکو بینے میں مدد دے گی تب عبدالقیر

بیگنا ههوا درشاه صاحب نے تهیں متهاری بهن بینظر رکھ کرمشتبہ بیٹھایا تھاتو بھی متهاری مددکو کوئی تہنیں آئے گا"۔ 'فادسے نے کہ ۔ ''تھانیدار علاقے کابادشاه ہوتا ہے۔ تمہیں اب کچے سوجبا ہی پڑسے گا۔ وہ تمهارسے ماں باپ کو پرلیشان کر راہوگا۔ تمہیں اب ڈھونڈا جاسے گا۔''

یس تھاتودلیرلیکن عبدالقدرکی ان باتول نے مجھ ڈرا دیا ہیں نے اُسے کہا۔ "بھائی قادے! تم مجھ ڈراکبول دے ہو؟ صاف کہددو کہ تم مجھ ادر میری بن کو اپنے گرر کھنے سے ڈرتے ہو۔ کیاتم مجھ یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں اچٹے گاؤں میلاجا ڈل؟"

اُس نے بھے گائی دے کر کہا۔ "تم نے بھے بُرُول سجھ لیاہے۔ بیں
ہمہاری دوستی پرا ور بمہاری بہن کی عزت پر اپنی جان بھی قربان کر دول گا۔
ہمہاری بہن اب بمبری بہن ہے کیونکہ یہ میری پناہ بیں ہے۔ بیں نے بہیں ہی
سے ڈرایا ہے کہ تم نے خود کہاہے کہ تم ڈکیت بن کر دکھا دوگے۔ میں بہیں بہی
کہنا چاہما مہول کہ بمہارے ہے اب دورا سے ہیں ایک یہ کہ اپنے مال باپ کو
چوری چھنے وہال سے نکا لوا ورا نہیں اورا بنی بہن کو ساتھ نے کر کہ ہیں ائنی دور
چلے جا وجہال شاہ تھا نیدار کا ہاتھ نہ بہنے سکے مگریہ تمہاسے سے ممکن نہ یں۔
حومرا داستہ ہے کہ جہے ہے ہے کہ کری زندہ ورمزا ہے تو جبو ڈاکو کی طرح زندہ
دمونا کہ لوگ یا دکرتے رہیں کہ کوئی شامو ڈاکو بھی بہوگر زرا ہے "

"بال" عبدالقدیر نے کہا " پیس سائے دول گالیکن برمرف د و آدمیول کا کام نہیں ۔ بین جارا در آدمی مل جائیں تو بٹولہ بوراموسکا ہے "
میرسے اور اُس کے درمیان بہت آمیں ہوئیں۔ بیس ہٹنیں پہلے تبا چکا مہول کو عبدالقدیر سروس ہیں چرس بیا اور جو اکھیلا کھا اور وہ برمیاشی میں کرانتھا گا قال ہیں جی اُس کارُعب اور دبد برتھا۔ اُس کی اپنی زمین تھی جو اُس نے برائی بر دے رکھی تھی مگر اُس نے خود ہی بتایا کہ وہ چرسس اور جو اُس نے برائی کے عادی ہے اور اُس کا یارانہ دو تین ایسے آدمیول سے ہے جو چوری کے عادی ہے اور اُس کا یارانہ دو تین ایسے آدمیول سے ہے جو چوری

\/\/

نے مجے بتایاکہ اس عورت کے لئے وہ بادات ہے کر بندیں گیا تھا ، ندا سے طولی میں ایا کہ اس سے تم مجھ لوکہ ولی میں ایا کہ اس سے تم مجھ لوکہ وہ عورت دل گرد ہے والی تھی۔عورت بندیں ، وہ جوان لاکی کھی۔ اس وقت عبد القدیر سروس میں تھا۔ ایک مہینے کی بھٹی آیا تو اس لڑکی کو ابنے ساتھ ہے آیا تھا۔

عبدالقدین مجھے بالکوا ہے اس کی بوی کوساری عمر بحیہ ندمہو، وہ اولاد
کے لئے دوسری شادی تہمیں کرسے گا۔ اس کی بیوی نے میری بن کو گلے لگا
لیا اور مجھے بھی سعبال دی تھیں عبدالقدیر بر مجھے بُورا بھر وستھا۔
اشرف میٹا ایمی تہمیں ایک بات پہلے ہی بنا مُوں۔ یہی سی اور وقت
کی بات آج کے وقت مُن نار ہمہُوں۔ ساٹھ سال سے اُوپر مرت گزرگئی ہے۔
میں نے تہمیں بنایا ہے کہ وہ فعوس اور عبت کا زبانہ تھا۔ اس زبانے اور آج
کے وقت میں سیاہ اور سفید جننا فرق ہے۔ یہی یہ کہنا چا ہما ہموں کہ ہیں
تہمیں ڈاکو وَں کی کوئی السی کہانی نہیں سناوّں گامیسی تم بڑھتے دہتے ہو۔
کہانی کا تعلق تو ڈاکووں کے ساتھ ہی ہے لیکن یہ بات کچھ اور سے۔
دوسری بات ہے کہ اُس وقت کے ڈاکو مٹھگ اور رسمزن عجب

انبان ہوتے تھے۔ انہیں بولیس کی کوئی ہد دھاصل نہیں ہوتی تھی جیسے آئ کل ہوتی ہے۔ آج کل توشہر ول اور قصبوں ہیں دُ بلے پتلے ، مرمین سے چور اورگرہ کہ طاہوتے ہیں جو پولیس کی دلیری پر وار دا ہیں کرستے ہیں۔ اُس زمانے ہیں پولیس اورڈ اکو وَں کی دشمنی ہوتی تھی۔ انگریز اُس پولیس آ بنبر کو بہت النام اور ترقی دیتے تھے جو کسی ڈاکو یاکسی نقب لگانے والے کو پکڑلے۔ ان ہیں زیا وہ مجرم ایسے ہوتے تھے جو بہت مالدار گھروں پر ہاتھ ڈالے تھے میمولی مواہر تھے وہ عزیب دیما تیوں کو مالی امادیمی ویاکرتے تھے۔ اس کے جسلے میں دیمانی انہیں اپنے ہاں چو کی اور بولیس کو گمراہ مجی کرنے تھے۔ عبد القدیراسی قسم کا ڈاکو بننا چاہما تھا۔ جبوبھی ایساہی ڈاکو تھا ایک

مبی کھی بزیب آ وی کوتھی برلیٹان کرھا اتھا۔تم کھو گے کہ شامُو دادا ، تم نے کوئی اچھی بات تونہ میں سوچی تھی۔تم تھانے عاصر ہوجاتے تو مقدمر لڑتے۔ اگرتم ایسا کھو گے تو میں ہتھیں بھی کھول گا کہ تھا نیداد نے مبرے ساتھ جوسلوک کیا اُس برعورکروا ور تمجھو کرمیری ہاگہ تم ہو۔مبرے الدر انتقام کی آگ جوٹک اُنھی تھی ۔

برک میں میں میں میں میں ہے۔ ڈاکو بینے کی سیم تیارکر لی۔ عبدالقدیر کہ اتفاکہ اپنے گروہ میں تجربہ کار آؤسیل کو شائل کرتے جا بیش گے اور میر ریل گاڑیاں کو شا کریں گئے۔ میں نے عبدالقدیر سے کہا کہ یہ بہت بعد کامعالوہ کہ میم دیل گاڑیاں کو شنے کے قابل موسکیں گے یا نہیں۔ سب سے پہلے شاہ صاحب تھانید الہ کے گھرڈ اکر ڈالنا ہے۔ شاہ جالنہ حرسے چنڈ میل و در کے ایک تصبے کا رہنے والا تھا۔ اس سے پہلے ایک مسلم اور تھا۔ یہ میر سے مال باپ کامسلم تھا۔ مجھے ڈر

میں نے عبدالقدیر سے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کی خبریت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ عبدالقدیر نے کہا کہ برکام وہ کرے گا اور وہ تھانے سے یہ بھی معلوم کرسے گا کہ تھانیدار کیا کہ رہا ہے۔ اُس تھانے میں ایک کانٹیب اُس کا دوست تھا۔ میری بہن کے متعلق اُس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کوئی پُوچھے تو بتانا کہ اُس کی فالہ زا د بہن ہے۔ اس کے گا قول میں اس کے مال باپ کی کسی کے ساتھ و شمنی موگئی ہے اور اس لڑکی کے اعوا کا خطرہ ہے اس لئے یہ کچھ عرصہ بہیں رہے گی۔

اسلےدون عبدالقد برشاہ کے تھانے والے گاؤں میلاگیا۔ وہاں اُسے میرے گاؤں مبائیا۔ وہاں اُسے میرے گاؤں مبائیا۔ وہ شام کو والیس آیا۔ اُس نے بتایا کہ گھوڑی مت ہ مساحب کے پاس بہنج گئی ہے اور شاہ صاحب نے میرے گری نگرا فی کر کے ہمارے نمبر وارا ور حویک بارسے کہا ہے کہ وہ میرے گھری نگرا فی کر کے رہیں اور میں آؤں تو فوراً نشانے اطلاع ویں۔ بھانیدار نے میرے بال باب سے بوجھا تھا کہ میراکوئی دوست یا کوئی دست وارہے جس کے پاس

**\**\\

**\/\/** 

بیں جاستماموں ؟ میرے ماں باپ نے اُسے بتایا تھا کہ ہمارا کوئی رشتہ دار تہیں اور میرے دوستوں کے متعلق دہ کچھی نہیں جانتے عبدالقدیر نے ۔ ایک بڑا کام یہ بھی کیا تھا کہ وہ میرے ماں باپ کوتسی دے آیا تھا کہ ہیں

جال کہیں بھی بہول اپنی بہن کے ساتھ بالکل خریت سے بہول۔

عبدالقدیرا پنے دو دوستول کے ہال جی چلاگیاتھا۔ وہ دونوچوری
جہاری اور بہزئی کرتے تھے۔ انہیں دہ اپنے گروہ ہیں شائل ہونے کے لئے
کہایا تھا۔ دونون فرشی سے شائل ہوگئے۔ اُنہوں نے اس کی حوصلہ افر انتی
بمی کی تھی عبدالقدیراب مرف ڈاکے کی اہمی کرنے لگا۔ بھی کجھی وہ یعی کہتا
تھاکہ ہم انگریزوں کو تھی کو ٹاکریں گے اور اُنہیں قتی تھی کیا کریں گے کیونکہ
بیسلمانوں کے وہمن ہیں ، لیکن یہ اپنے آپ کو نوش کرنے والی بات بھی
کہ ہم جو کچھ کر دہے ہیں وہ جا ترجے۔ ڈاکٹ ڈاکہ ہی ہوتا ہے، اسے تم جہا و
نہیں کہ ہے یہ ما ف بات ہے کہ عبدالقدیر کے خیالات جرم کی طرف اُئی
نے اور وہ جبوسے منافر تھا، اور ہیں انتقامی طور پراس لاتے پر چل پڑا
تھا۔ بی بہت ہی کم زورجانور ہے لیکن اسے کمرے میں بند کر کے اس کے
تیجے بڑجا ڈ تو اس کی مجبود تی اسے نوئخوا رہنا دیتی ہے اور وہ الیا حملہ کرتی

میری بهن مال باپ کے لئے پرلیتان میں ۔ وہ بوھیے تھی کا گھر کب ماہتیں گے۔ میں نے اسے ستی دلاسہ دیاتھا اور بتایا کر کچے ون یہاں رہ کر چھے جائیں گے۔ اس کی ستی نہاں رہ کر بہوں ہیں گے۔ اس کی ستی نہاں رہ کر بہوں تھے۔ اس کی ستی نہاں ہے اپنی گے۔ اس کی ستی نہاں کے اہم بہوتی تھی۔ میں نے اُسے کہ تو دیا تھا کہ مال باپ کو یہاں ہے تھے۔ میم نے دنیصلہ کر چلے جائیں گے دیکن میں اور عبدالقد بر کچے اور کر رہے تھے۔ میم نے دنیصلہ کر لیا تھا کہ شاہ تھا نہ اور عبدالقد بر کچے اور کر درہے اور ڈاکھ ڈالاجائے۔ ایک روز عبدالقد برائے گھر جو جالن جر سے شاہ کا قدر کے گاؤں سے آیا۔ ہم رات کو ڈاکے کا بیر وگرام بناتے رہے۔ شاہ کا قدر سے گاؤں سے آیا۔ ہم رات کو ڈاکھ کا اُس کے گھر کے متعلق معلومات ماصل کر نی تھیں۔

عبدالقد براپنے اکیسائھی کو سے کرمپالیا۔ یس اپنے آپ کوجہائے
رکھنے کے لئے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ دونو دوسرے دن دالیس آستے۔
انہوں نے گھرد کیے لیا تھا ۔ بہجی معلوم کرلیا کہ گھر ہیں کتنے فر دہیں۔ نوکر عاپکر
رات کو کہ ال سوتے ہیں اور مکان میں داخل کس طرف سے ہونا ہے ۔ گھر
ہیں شاہ کا باب تھا ، مال بھی ، ایک جوان غیرشا دی شدہ بہن اور بارہ نیرہ
مال کی مرکا ایک بھائی ۔ عبدالقد بر نے بتایا کے مرف ایک کام باتی رہ گیاہے۔
مال کی مرکا ایک بھائی ساتھ لانا ہے ۔ یہ بیت میں گیا تھا کہ جو کی بدار کوئی سکھ
ہے ۔ اگر عبدالقد بر یہ کام میرے ئیر دکڑا اقد میں تھی زکر سسکتا ۔ میں جیران
بھی مرکوا اور خوش تھی کہ ان دولوں نے جاسوسی کی ہے اور میں نہیں اُستا د
مانے لگا۔

تیسری دات ہم شاہ کے قصبے ہیں پنچ گئے۔ ہم چارستے۔ چاروں کے
پاس لمب چاتو تھے۔ ووکے پاس کلہاڑیاں اورد دکے پاس چو ٹی بر جھیاں
ہم ختیں۔ اس زمانے ہیں ڈاکو وک کے ساختیوں کے پاس اسی ہی برجھیاں
ہم واکر تی تقدیر۔ ہم آدھی رات سے ذرا چھلے و پال پنچے تھے۔ سب سے
زیادہ شکل کام ابھی کرنا تھا۔ سکے چو کریدار کو اپنے سائقہ لا نا تھا۔ اس زمانے
میں تقسبوں ہیں سرکاری چو کدیار بوری رات بہرہ دیا کہتے تھے۔ ہیں نے
عبدالقدیر سے کہا کہ چو کیدار نوری رات بہرہ دیا کہتے تھے۔ ہیں نے
عبدالقدیر سے کہا کہ چو کیدار نوری اگریں گئے ؟ اُس نے کہا کہ نہیں
مانے گاتو زندہ بھی نہیں رہے گا۔

ہم شاہ کے محلے ہیں گئے تو ہیں اور عبدالقدید آگے گئے۔ ہمارے دوسرے سامتی ایک علیہ گئے۔ چارے دوسرے سامتی ایک علیہ علیہ گئے۔ چاند نی بڑی صاف بھی محل سے آرہا تھا۔ لوگ گھروں میں جیسے مرب پڑھے ۔ اُس نے ہم سے پُوجھا کہ کون ہو، کدھر ماسے ہو۔ عبدالقدیر جالاک اومی تھا۔ اُس نے دوچا رہا ہمیں کر کے سکھ جارسے ہو۔ عبدالقدیر جالاک اومی تھا۔ اُس نے دوچا رہا ہمیں کر کے سکھ کودوست بنالیا۔ اگر میں ہمیں وہ ساری با تمیں سُنا قال جو عبدالقدیر نے چوکمیوار کے ساتھ کی تھیں نوبان بہت میں ہوجات گی۔ تم یوں سمجہ لوکر سکھ

\/\/

ہم نیجے اُ ترگئے۔ گول ملوم ہو اتھا جیسے فکدانے ہمادے داستے سے ہر رکا وٹ دورکر دی ہو۔ ہین توشس ہور اِ تھا کہ ڈکیتی تو بہت اَ سان کا م ہے۔ سیڑھیوں سے اُ ترسے توصحن آگیا۔ حولی کشادہ اور بڑی اجھی تھی اُس زمانے ہیں امیروں کی حولمیاں آج کی کو تھیوں کی طرح تنگ نہیں مُواکر تی تیں۔

عبدالقدیر بهی ایک برآ مرسے میں ہے گیا۔ ایک کمرسے کی بڑی مرحم
روشی درواز سے کی در زول سے منظرآ رہی تھی۔ عبدالقدیر نے درواز سے
کو آہشہ سے دھکیلا تو دروازہ کھُل گیا۔ ہم اندر گئے۔ سامنے چیونی سی میز پر
ایک لائٹین رکھی تھی جس کی بتی بہت نیمی تھی۔ عبدالقدیر نے بتی گیول اُونچی
کر دی کمرہ روشن ہوگیا۔ ایک مردانہ آ واز آئی ۔"کون ہے ، بتی کیول اُونچی
کی ہے ،" نورا وہ ہڑ بڑا کر کچے لولا۔ عبدالقدیر کے ایک و دست نے
کلہاڑی اُس کے اُوپر کر کے کہا ۔"مذبن کر لوا ورٹر نکوں کی چابیال ہائے
سام دہ "

بھرشاہ صاحب تھاندار کی ہاں اور بھر بہن جاگی۔ وہمی ہٹر برطاکر کچھ نرکچ لولیں۔ ہم نے گڑ ولیوں کے بیٹو ٹھیروں پر لیبیٹ رکھے تھے ہیں نے شاہ کی بہن دیمی میری بہن کی طرح لوجوان اور خوں میدورت تھی۔ میرے اندرانتقام کی آگ کا شعلہ اُٹھا۔ میں نے عبدالقد میںسے کہا کرتم مال میٹو، میں اس لوکی کوساتھ نے جا وں گا۔

اس نے الن سب سے کہا۔ "رقم اور زلورات خود ہی ہمارے حوالے کردو، ورنہ ہم المارلوں اور ٹرنکول کے تا لینے وہی لو ولیس کے اور اس لوگی کو اپنے ساتھ لے جا بیش کے ۔"

ان سب کی زبانیں خوف سے بند ہوگئ تھیں ۔ ایسے گھا تھا جیے سب مرکئے ہول۔ ہولی تھیں ۔ ایسے گھا تھا جیے سب مرکئے ہول ۔ ہول ہولی مارے ایک سائتی نے گڑج کر کہا۔ ہوگئے ہوئے ۔ تو تینول اُنظے کھڑے ہوئے ۔ شاہ کی بہن رونے گی ۔ وہ بُری طرح کانپ رہی

جلدی موم ہوگیا اور اُسس نے ہم سے پوچھاکرتم لوگ طلب کی بات کرو۔ یہ ہم نے لبد ہیں محسوس کیا کہ سرنے اتنی آسانی سے کبول موم ہوگیا تھا۔ وہ اس سے پہلے دو مین چوریاں کر واچکا تھا اور وہ عبد القدیر کی بالوں سے سمجھ گیا تھا کہ ہم کوئی فار دات کرنے آتے ہیں اور اس کی مرد کی مزورت ہے۔ عبد القدیر نے جب مطلب کی بات بتاتی توسیحھ نے اپنا باتھ آگے کرکے کہا ۔ میں ہمتے آ وہے استادیہ

وه عبدالعدير ي يسن كرخوش بمواكر مم تحانيدارشاه كي محرداك والنفائة بين أس في كهاكم ال كريس سب مال حرام كاب اورشاه کاباب اینے آب کو توگول کا بادشاہ سمجنا سے۔ شاہ ماحب تھانے دارے متعلق اس نے بتایا کہ برکار آ دمی ہے۔ تھا نیداری سے رُعب میں لوگوں ک بہوسٹیوں کے پیھے بڑا رہا ہے۔ بھے نے تبایا کہ اس محلے میں کوتی ایک بھی آدمی السانہ ہی خواس گھر کو احیا کہنا ہو، بلک سرکوتی ان کے خلاف ہے۔ بیعتی دجرس سے کھ جو کیدار ہاری مرد کے لئے تیار موگیا تھا۔ عقبے کیبات ہوتی تواس نے کہا کہ وہ نقدر قم نے گاکیونکر زلور یا اور کوئی چرز کھی توسيرًا جلت كا م أس ف كهاكه اصطبل في دايد الرسيل الك جا و - آسك بهمين حولى كاراست فنظراً حاسية كالسيداليسيلرهي مفي جوسولي كي محت كي اندرونی دلیوار کے ساتھ گلی مہوئی تھی۔ اصطبل کی دلیوار آتھ دس فٹ اُ وکی ىتى مىں دىوار كے ساتھ كھڑا ہوگيا ۔ عبدالقدير ميرسے كندھے برحي*ڑھ كر*دلوار یرگیا اور دوسری طرف اتر کراس نے دروازہ کھول دا۔ باتی مین بھی اندیط سيت اصطبل من ايك محوري اور كومويشي مند صعموت تصدرائ والى ولواركے ساتھ ايك سيڑھي بيٹري مبوتي تھي -

چوکیداد نے اصطبل کا در وازہ بندکر دیا۔ ہم ایک دوسرے کے بیھے میڑھی پر چرطنھے۔ آگے ایک چھت تھی۔ دہاں سے ایک اور چھت پر گئے۔ عبدالقد بر بھارے آگے تھا۔ میرا ول دھڑک رہا تھا۔ یہ میرا بہلا جُرم تھا اور مہلا ہی جُرم بہت خطر ناک تھا۔ چلتے چلتے میٹرھیاں آگیتس۔ ان سے W

\/\/

محتی ۔ شاہ کی مال نے کہ میں سے چابیان نکالیں اور ایک الماری کھولی ۔
اس کے ساتھ ہی وہ رو نے ہوئے منت سماجت کرنے گلی کریہ زلورات
اس کی بیٹی کے ہیں اور اس کی شادی ہونے والی ہے ۔
رویا ھی دی سے میں اور اس کی شادی ہونے والی ہے ۔

"برخی مائی ا" میں نے اُس کے کندھے پر المقدر کھ کر کہا ۔۔۔
ساب تانید ارجیے سے کہناکہ دوسرول کی بیٹیوں کی بھی شادی مواکرتی
ہے ۔ اُس برکارسے پوچینا کہ اُس نے بھی کسی کی بیٹی پر دھم کیا ہے ؟ وہ
تھانید اری کارعب دکھاکر لوگول کی بیٹیول کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے ۔ یہ
سب دولت حرام کی ہے ۔"

ہمارے ایک ساتھی نے گھروالوں سے کہا ۔ "ہمارے جانے کے بدرکسی کی اُونچی آ واز نکلی توہم والیں آگر اسس لڑکی کو اوراس لطے کے اتھا نیبار کے چیوٹے بھائی کو اُٹھالے جاتیں گئے۔"

ہم حربی کے بطرے در وازے سے باہر نکلے اور بہت بہز چلتے گی سے بھی کل گئے ۔ سرچہ جو کیدار بہارے انتظار میں تھا۔ عبدالقدیر نے میزلوش اُس کے ایکے کھول دیا اور کہا کہ اپنے ہاتھ سے جتنا نے سکتے مہو ہے لو۔ اُس نے نونڈل ہیں سے کچھ نوٹ لے لئے۔ ہم نے مذرکیا کہ اُس نے باپنے

کے دوٹ کا ہے، دس کے باسوسو کے نکا ہے۔ ہم اُس وقت بادشاہ سے۔
ہماری بہلی وار دات کامیاب حتی اور مہلی ہی وار دات میں اتنازیا دہ مال
ہماری بہلی وار دات کامیاب حتی اور مہلی ہی وار دات میں اتنازیا دہ مال
ہماری تھا۔ گیارہ ہزار روپے کا آج صاب کروتو یہ رقم معمولی سی گئت ہے۔
میں زمانے ہیں جس کے پاس مرت گیارہ روپے ہونے تھے وہ اکو کرطپاکر تا
متا ہیں جیران مہور ہاتھا کہ ہمارے پاس گیارہ ہزار روپے آگئے ہیں۔
مجم تصبے سے لکل آئے اور آدھ راستے ہیں بیچ کر عبد القدیر نے
دونوسا تھیوں کو دے کرکپاکہ وہ اپنی لیے نہ کے زیورات گری عور توں کو تہ ہیں
ہمائیں گے انہیں گیملاکر سونا بیچ دیں گے۔ اُس نے عبدالقدیر اور جھ
سے بھی کہا کہ ہم رات کو ہی تمام زیورات بھی کا کرسونے کی نمین چارگولیال
سے بھی کہا کہ ہم رات کو ہی تمام زیورات بھی کا کرسونے کی نمین چارگولیال
سے بھی کہا کہ ہم رات کو ہی تمام زیورات بھی کا کرسونے کی نمین چارگولیال
سالیں اور یہ جالئ جو رنجانی ہیں۔ کسی اور شہر ہیں ہے جا ہیں۔
سالیں اور یہ جالئ جو رنجانی جی ہیں۔ کسی اور شہر ہیں سے جا ہیں۔

ہم اپنے گاؤں کمیں مینے کی اذان سے پہلے پہنے گئے اور سو گئے۔ دوپہر
کے وقت ہم جاگے۔ عبدالقدیر نے میراحصہ الگ کردیا۔ یہ اڑھائی ہزار دوپہر
مقاجو میں نے مبھی خواب میں بھی منہ بن دکھا تھا۔ زلورات مجی تھے عبدالقدیر
اپناحصہ ہے کہ دوسر سے کمر سے میں اپنی بہوی کے پاس جلا گیا۔ میں نے اپنی
بہن کو بلیا اور بڑی خوشی سے رتم اور زلورات اس کے آگے رکھ کر کہا بہ
لوا بہ تنہاری دولت ہے۔

مبری بهن نے بیڈولت اور بیسونا دیجھا، پھرمبرے منہ کو دیجھا۔ اُس کامنہ کھُل گیا اور آنکھیں کھ ٹہر گئیں۔ ہیں نے قہقہ لگایا تو اُس نے نظریں میرسے چہرسے برجا دیں۔

"شامُو اُِسـاً اُس نے ہمکا تی ہوئی آ واز میں کہا۔ 'برج بنا، یہ ر دہیہ اور زلیدرکہال سے آیا ہے ۔"

''یہ اُس تھانیدار کے گھرسے آیا ہے جس نے نیری عزت پر بُری نظر رکھ کر بچھے تھانے ُ بلابا تھا '' بیس نے کہا ''تیری فاطر اُس نے مجھے شتبہ بٹھا تھا۔''

\/\/

محنت مزدوری کرکے بریل بھرلیا کریں گئے۔"

مس مے اتبازیادہ شور مجایا کہ عبدالقدیرا در اس کی بیوی آگئی بمیں نے مہنیں بتایا کراس لڑکی کا واغ خراب ہوگیا ہے کہتی ہے کریہ مال باسر بھینک دے۔ وہ دو نو اُسے سمجھانے گئے۔

"نه بعائی جی ایسمیری بهن نے عبدالقدریت کہا ۔۔ "اگر تھانیدار کے گھریہ رقم اور زبور حرام کے سفے تو یہ تم پر حلال نہیں ہو سکتے - مجھے یہ ڈر بھی مگ رہا ہے کہ تم لوگ برطے گئے تو بھر میری عزت کی جو کیب داری کون کرے گا وہ کہا وہ کہا ہے گا ہ

"ہم نے کوئی کمراکھوٹ تنہیں جیوٹرا "عبدالقدیر نے اُ سے کہا — "ہیں کوئی تنہیں کیٹر سکتا کوئی گوا و تنہیں "

اور الله وقت میری بهن نے الیبی بات کہی جس سے میں کانپ گسیا اور میرے دل برخون مبیط گیا۔ اس نے کہا سے تم کہتے ہوکوئی گوا ہ جندیں ہو.... النّد گوا ہ ہے "

وه بانکل ان برطه اور دیهانی ارای محتی جوسرت اتناجانتی محتی که یم دنیا میں مرت اس انتخابی که که که دنیا میں مرت اس انتخابی که کام کریں اور بہی بحری گراس نے الیسی بات کہہ وی کر مجھ چئپ لگ گئی۔ ایسا گلیا تعاجیہ میری بہن کی زبان سے کوئی اور بول را بور میں جو کہ نیک نیت آدمی تھا، کبھی چیوٹا ساجرم بھی منیں کیا تھا اس سے میرے ول بر گھرا بہٹ آگئی۔ عبدالقدیر زیادہ ولیر منیں کیا تھا۔ وہ بنتا را بائیس نے کہا کہ یہ مال سنھال لور یہ تو بی ہے ۔ خود سمجے جاتے گی، گروہ روتی رہی۔ عبدالقدیر کی بیوی بہت خوش تی۔

دوسرے دن عبدالقد برشاہ صاحب کے تعلیف والے گاؤل جالگیا۔
والس اکر اُس نے مجھ بیا یا کہ شاہ اپنے گھر ( نقیع میں) چلا گیاہے کیونکواس
کے گھرڈاکر بڑا ہے۔ اس تھانے کا ایک کانٹیل عبدالقدیر کا دوست تھا اُس
نے عبدالقدیر کو بتایا کہ شاہ صاحب کو مجھ پڑتیک ہے۔ کہنا تھا کہ شامونے بدلہ
لیاہے دیکن وہ یعی کہنا تھا کہ وار دان جارا ومیوں نے کی ہے۔ شاموا کیل

" تُونے ڈاکہ ڈالاہے ؟'' رویس

" توکیا وہ یہ مال یہاں آکر مجھے دے گیا ہے ہے۔ ہیں نے کہا ۔۔۔ " ہیں نے تھانیدارسے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہے ۔"

وہ میری جھوٹی بہن تھی۔ مجھے باب کی طکر سمھتی ھی گراس نے اسس ندرزورسے میرے منہ بر تقبیر مارا جسے مرے بیس کسی نے بیستول فائر با ہو۔

"به نوسنے اپنے باپ کا نام روش کیا ہے؟ ۔ اُس نے دانت پیس کرکہا۔ "بے غیرت ۔ ۔ اُس کے الدھر کرکہا۔ "بے غیرت ۔ ۔ اُس کے الدھر کے بازار ہیں بیچا ، بھرلوگوں کو دکھانا کہ بد د کیمو میرے پاس کتنی دولت ہے "
میری بہن برطی خوصورت بھتی نیکن اُس کے دانت پس رہے سکتے اور اُس کی آئھیں رہے سکتے اور اُس کی آئھیں گوشت کی بوٹمیوں کی طرح لال ہوگئی تھیں ۔ اُس کی خوصورتی جانے کہاں غائب ہوگئی تھی۔ وہ تو ڈوائن بن گئی تھی ۔ مجھے اُس سے ڈور آنے ماگا۔ بیس برطی شکل سے ایسنے آپ ہیں آیا ۔

"بيسب ال حرام كا تعاجوتها نبدارن ابن هرجم كرركهانها" ... نه كها -

" بخضا کے داکے میں شتبہ بٹھا گیا تھا " بہن نے کہا ۔ " ہیں بتھے ۔ بیگاہ بھنی تکی اسے میں شکھے بیکا ہم بھنی تکا ا بیکناہ بھنی میں میکن اب مصلفین ہوگیا ہے کہ تُو اُس ڈکیتی ہیں بھی شال تھا۔ اسی لئے تو کھنانے سے بھاگ آیا اور مجھے اُسس لئے ساتھ ہے آیا کہ میری عرضہ فرظ رہے ۔"

بیں نے اُسے بتایا کہ وہ بچی ہے، لوگول کی نیت کو اُل کی نظوں سے
اور جہرول سے نہیں بہچان سحتی۔ تھا نیدار نے اُسے بچانسے کے لئے مجھے
بچالنا تھا اور وہ جوعورت بہار ہے گھریں آئی تھتی وہ نھانب دار کی بھیجی بوتی
مینی ییں نے اُسے بتایا کہ میں نے اس تھانیدار سے انتقام لیا ہے۔
"نخود بھی زمبر کھا ہے، مجھے بھی زمبر دیدہے"۔ اُس نے کہا۔ وُلو

\/\/

\/\/

سے اُنہوں نے مصطب لیا تھا کہ یہ عام چوروں کا نہیں بخرب کار ڈاکو قال کا گروہ تھا۔ ہی بخرا اچھا بہانہ بنا باتھا۔ وہ اس نے بڑا اچھا بہانہ بنا باتھا۔ وہ اس کام کا است ادمعلوم متو اتھا۔

اوهرمیری بهن کا داخ دن بدن خراب برقاجار اتھا۔ وہ اور کوئی بات کرتی بی بنیس می کہ بیت می کہ میر تی ہمیں کا داخ دن بدن خراب برقاجار اتھا۔ وہ اور کوئی بات کی بوی کچھ اور چیز می کے بعد القدیر نے اُسے وار دات کی ہر ایک بات بتادی می بھی گئیس نے بیا گئیس نے بیا گئیس نے بیا گئیس نے کیا بات میں کہ میں کہ میں کا دیشاہ کی مال نے کس طرح المقر حوال کر اور دور وکر منت میں کئیس کرے اس کی بیوی نے بیا القدیم اور اس کی شادی مہونے والی ہے۔ عبد القدیم کی بیوی نے بیا ہیں بیری بہن کوشنا ویں۔ اُن سے میری بہن کا داغ اور زاد وہی گیا اور وہ میر سے پیچھے پر الکتی ۔

"شامُّو ''۔ اُس نے مُجے اُگ۔ بھاکرکہا۔ "بہری طوف وکھو ۔ ہیں بھی کسی مال کی بیٹی ہول ۔ ہیں بھی کا میں میری مال نے اپنا پیٹ کا طاکر میرے سے زلور بنایا ہے۔ وہ کوئی میری مال سے تھیمین کر لے جائے توائس کی کیا حالت ہوگی۔ تُونے مجے جسی ایک بہن کا ول ڈکھایا ہے ۔"

" تُو اپنے آپ کو اُس کے ساہتر نہ اِلگی اُ۔ بیں نے اُسے کہا۔
"وہ ایک ایسے تھانیدار کی مہن ہے جس نے یہ سارا ذلور رشوت کے رویے
سے بنایا تھا۔ وہ دو ہی نہینوں بین اتنا ہی زلور کھر بنا ہے گا۔ اس تھانیدار
نے کھی کی بن کی عزت کا لحاظ نہیں کیا۔ اس نے تہاری عزت برجی بُری
نظر کھی ہوتی ہے یہ

"اگرتم اُسے تتل کر کے بھالنی جوطھ جا و تو ہیں مخرسے لاکا دلاکا لہ کر۔ لوگوں سے کہوں گی کرمیرا بھائی میری عزت برقر بان ہوگیا ہے "۔ اُس نے کہا ۔" ہیں بہنیں کہلانا چاہتی کہ یہ ایک ڈاکو کی بہن ہے " اُسے بہت سمجایا۔ ہیں نے جی، عبدالقدیر نے اور اُس کی بوی نے محی لیکن وہ توجیعے یاگل ہوگئی تھی۔ عبدالقدیر نے مجھے تستی وی کر بجتی ہے، نہیں ہوسختا عبدالقدیر میرسے مال باپ سے بھی ل آیا تھا ، انہیں تھا نیدار نے پرلیٹان نہیں کیا تھا ، البتہ منہ دار انہیں ڈرا ارتہا تھا کہ شامر کو والبس المئی ورندان کے لئے مصیبت بن جاستے گی ۔ اس سے میرسے مال باپ ڈوے ہوئے تھے اور روتے میں متھے۔

ہمارے دوسرے دوسائقی داردات دائے قصیے ہیں گئے۔ اہنی سی پوکیدار نہیں بہچانا تھاکیو بھر اُس کے ساتھ رات کے دقت ما قات ہوتی تھی۔

بے شک چاند نی صاف تھی لیکن ہم نے چرسے بیکولیوں ہیں لیبیٹ رکھے تھے۔ ہمارے ساتھی اُس محلے میں گھوشتے پھرتے رہے ۔ اُنہوں نے تھانیدار شاہ ساحی اُس محلے میں گھوشتے پھرتے رہے ۔ اُنہوں نے ساتھیوں نے شاہ ساحب کو بھی دکھی دیا تھا ۔ وہال کا تھانیدار بھی ساتھ تھا۔ ہمارے ساتھیوں نے محلے کے دو آئی وہیں آدمیوں سے پُرچھا تھا کہ ریکس کا گھرہے جس ہیں ڈاکہ ریٹوا ہے۔ اُنہوں نے اُنہوں نے اُنہوں باتوں ہیں ان آدمیوں سے پتہ چاک رئیس کو جبور شک ہے۔ تھانیدار کہتے ہیں کہ اُنہ دیری سے داردات کرنے دالا مرت جو ہوستا ہے۔

و کیسب جیزیم معلوم ہوتی کے چکیدار نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ اپنے ہوے

مے دولان آدھی رات کے لگ بھگ گی کی نیخوسے مڑا تد دوآ دمیول نے اُسے

دلوچ لیا۔ میسراآ دمی سامنے آیا۔ اُس نے چرکیدار کی ناک پر ردمال رکھ دیا۔

ایک دومنٹ بیں آگیا۔ تب اُسے پنہ طاکر شاہ صاحب کے گھر کا صفایا ہوگیا ہے۔

وہ ہوش میں آگیا۔ تب اُسے پنہ طاکر شاہ صاحب کے گھر کا صفایا ہوگیا ہے۔

کراکہ شاہ کے گھر سے شور اُٹھا تولوگ ماگ کر دوٹرے آئے۔ ڈواکہ جا چھے تھے۔

ہوکیدار کی واش ہوتی تو یہ گی کی کو پرا و فدھ منہ پڑا تھا۔ کسی نے کہا کہ مر

گیا ہے ۔ ڈواکوا سے قبل کر گئے ہیں میکن نبضیں چی دہی تیں بہت ویر بدیہ

وہ ہوش ہیں آیا میکن اس سے قدم لڑکھڑا تے تھے۔

دموش ہیں آیا میکن اس سے قدم لڑکھڑا تے تھے۔

دیوس میں آیا میکن اس سے قدم لڑکھڑا تے تھے۔

دیوس میں آیا میکن اس سے قدم لڑکھڑا تے تھے۔

دیوس میں آیا میکن اس سے قدم لڑکھڑا تے تھے۔

دیوس میں آیا میکن اس سے قدم لڑکھڑا تے تھے۔

وه كنف مص كركوني معمولي حور اسس طرح واروات نهيس كرستنا عيار آدميول

\/\/

بهن کا ذکر تفسیل سے کیا اور تھانے سے میرے فرار کی بات بھی کسناتی۔
"بیشاہ صاحب میرے ہاتھوں قتل ہوجائے گا"۔ حتونے کہا۔۔۔
"مجھے پڑا تہمیں سختا۔ اپنے علاتے ہیں رات کو گشت سے ڈر تاہے اور عزبیوں
کی بیٹیوں پر شیر ہو تاہے۔ میں نے سُنا ہے کہ اُس کے ماں باپ کے گھر کا
صفایا ہوگیا ہے اور سناہ صاحب اور وار دات والے تھانے کا بھی تھانیدار
میرانام سے رہے ہیں معلوم ہمیں میکس کی واروات ہے ۔۔۔۔ حس کسی کی ہے،
میرانام سے رہے ہیں معلوم ہمیں میکس کی واروات ہے ۔۔۔۔ حس کسی کی ہے،
اُس نے نیکی کاکام کیا ہے۔"

عبدالقدىرىنى سېنس كركبالسىمجاتى جبو! مين تهين بتاۋل پيرواردات كى ہے ؟

"تتهين كيسية بية بع إسبيتون يُركها -

"يريمرى اورتمائكوكى واردات مع" عبدالقدبر ندكها "بهاري ساتھ ودآدى اور سنے "

جبواتنا حيران بواكر كيدوير مجها ورعبدالقدريكو ديحقارع الجركيف

نگاتیں نے تہیں کہاتھا کرمیرے پاس تعاق توتم نے انکار کر دیاتھا۔ اب خود ہی رائے پرآگئے ہو ؟

"بن شایداب می اس طرف ندا آن عبدالقدیر نے کہا ۔ "شا کومیرا مگری یا رہے۔ اس نے کہا کہ دوست مگری یا رہے۔ اس نے کہاکہ دوست میں کہ خوات کے کہا کہ دوست میں خوات کہ خوات کے کہاکہ دوست میں خوات کے کہ خوات کے کہا استعام سے لیا تھا۔ یہ توایک فراسے علاقے کا تھا نیہ دارہے " میں خوات تھے ہے ۔ جبو نے کو جھا۔ "مال ادھر میں کھڑا کھوج تو تو تہیں جھوڑ آتے تھے ہے ۔ جبو نے کو جھا۔ "مال ادھر اُدھرکے خیال رکھنا کہ کوئی جیز بچڑی نہاستے ہے۔ جبو نے کو جھا ۔ "مال ادھر اُدھرکے خیال رکھنا کہ کوئی جیز بچڑی نہاستے ہے۔

ہم نے اُسے بنایا کر صرف زیورات اور نقدی لاتے ہیں۔ اُس نے کہاکہ سونا فوراً پچھا کر حمیا دور کہا تھیں۔ اُس نے کہاکہ سونا فوراً پچھا کر حمیا دور کے شہر ہیں بچنا۔ اُس نے ہمیں اور بھی بہت کچھ بنایا اور پوچھا کہ آئن دہ کیا کہ نامے۔ عبدالقدیر نے اُسے بنایا بھی سوچا نہیں۔ عبدالقدیر کے پاس آما ہیں۔ عبدالقدیر

سمجھائے گی مگر میں اپنی بہن سے ڈرنے نگاتھا بمیرے ساتھ اُس کا پیار ختم ہوگیاتھا اوروہ زیادہ ترروتی رستی متی ۔

کورگیا تھا وا قد ہوگیا جومیر سے لئے بہت ہی عبیب تھا۔ دات کا بہلا ہمر گزرگیا تھا کہ درواز سے بردشک ہوتی ۔عبدالقد بہنے دروازہ کھولا۔ اس کا یہ مکان دیمات کے عام مکانوں ۔سے زیادہ بہنر تھا۔ ڈیوڑھی الگ تھی۔ بہن اور عبدالقدیر اکیسکر سے ہیں سوتے تھے۔ اُس کی بیوی اور ممبری بہن الگ کمرے ہیں دہتی تھنیں مولیٹیول کے لئے کمرہ الگ تھا اور محن بہت کھلاتھا۔

عبدالقرید دروازه کھو لئے گیا تو بہت دیرتک والین نہ کیا۔ مجھے کھے
تک سائہوا۔ ہیں اہر طالگا۔ عبدالقدیر ڈبیر ٹھی ہیں کسی کے ساتھ بائمیں کر
رہاتھاا وروہاں دیاجل رہا تھا۔ ہیں ڈبیرٹھی ہیں جلاگیا۔ وہاں ووآ دمی بیط
ہوئے تھے۔ ہیں وونول کو نہیں جانا تھا۔ ان ہیں ایک مجھے کسی ریاست کا
نواب یا شہزادہ گلیا تھا۔ اتنی ایمی صورت اور اتنا اچیا قد بُت۔ اسس کے
ہونٹوں پرمسکو ہوئے تی ۔ اس نے مجھے دیجے کرعبدالقدیر کی طرف دیجا بعبدالقدیر
نے اُسے کہا کہ ابنا آ دمی ہے۔ اس سے گھرانے کی عزورت نہیں۔

"شامُوائى مىدالقدىرنے مجھے كها —"اس سے لاتھ الاق يى اسے بىرائستاد مانتا مہول ـ بىجبو سے "

سجتر ؟ بسير ان ره كيا- برجبوط اكوسا كيالواكو الشكام صورت كي من بي بي في الكي المركم أس من الما الورمي أسك

ويقابى راب

بات یریخی جو عبدالقدیر نے مجھے بنائی کہ جبوکو دو دِن عبدالقدیر کے گریں چھٹے رہنا تھا۔ انتہاں کہا گریں چھٹے رہنا تھا۔ انتہاں کہا کھریں چھٹے رہنا تھا۔ انتہاں کہا کہ کسی کو پیتہ نہ چھے۔ عبدالقدیر نے میرے تعلق کا سے بنایا کہ شاہ صاحب تھا نیلا نے مجھے ڈکسی کی اس دار دات میں شتبہ بھالیا تھا جو فلاں گا وّں میں مہند و کے گر بہوتی تھی۔ عبدالقدیر نے اُسے ساری بات سنا دی جس میں میری

كردو الولس أرسى مع -"

جبونے گاؤں کے پوکیدار سے کہدر کھاتھا کہ وہ بہاں ہے۔ ہیں نے ہہیں تبایا ہے کہ امی گرائی ڈاکوؤں کے عام لوگوں کے ساتھ بڑسے اچے تتلقات ہوتے تھے اور چوکیداروں کو وہ روپے ہیسے سے خوش رکھنے تھے۔ اس گاؤں میں اگر جبتو نے پرک ارکو تبا دیا تھا کہ اوھراً دھر دھیان رکھے۔ یہ بہیں بعد ہیں بیت بیت ہیں اگر جبور کے ارکو تبا دیا تھا کہ اوھراً دھر دھیان رکھے۔ یہ بہیں بعد ہوتی ہی ہی دیر بہلے بنبر دار نے بیا تھا کہ گاؤں میں بھر تا رہے ، رائے ہی ہی و قت براس آتے گی۔ یہ معلوم فرم ساکہ کہ بروار کو گاؤں میں جبتو کی موجود گی کا کرس بولیس آتے گی۔ یہ معلوم فرم وسکا کہ نمبر وارکو گاؤں میں جبتو کی موجود گی کا کرس طرح علم موگو اس تھا۔

جنبو ہمیں کہ رہاتھا۔ "پولیس کواگر نیہ بنہ جل گیا ہے کہ میں اس گاؤں میں ہمول تو اُسے یہ جبی معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں اس گھر میں بدول ۔ تم جانے ہوکہ کسی نجرم کو بناہ وینا جرم ہے۔ پولیس تنہیں ہندیں جبوٹر سے گی۔ منہ ارسے پاس دار دات کا مال بھی ہے۔ میں اگر نکل گیا تو تم بحرط سے جا قد کے۔ اسس کا علاج یہ ہے کہ تم سب میر سے ساتھ حلیو، یا مال مجھے دسے دو خطرہ ل جائے۔ گاتو مال بخیار سے پاس والیس آجا تیکا۔"

"ال بے تنگ ہے جا ق عبدالقدیرنے کہ "خطرہ شامُوکے لئے ہے۔ یہ بخانیدادی گھوڑی پر تخانے سے جا گا ہُواہے۔ یہ بچڑا گیا تو اس پر شاہنے ہی کا دام مالکا مطابع کہ جبو کا ساتھی ہے۔ یہ الزام بالک غلط سے مگراب لوگ اسے میمی انہیں گئے۔"

مجمکیدار بناگیا تھا کہ بولیس آرہی ہے۔ اُس نے یہ نہ کہا کہ بولیس اُگئی ہے۔ ہم ابھی آبس میں بحث کررہے تھے کہ کیا کریں کہ در دازے بر بڑی زورسے دستنگ ہوئی۔ جبو دیا ہے پاڈل گیا اور در دازے سے کان رگائے۔ وہ دیے پاڈل آبا در بول سے پولیس ہے "

دروازه زور زورسے بیخے نگا جنو پولیس کے گھیرے سے کئی باز کلا تھا۔ اُس نے کہا۔ "وولز اط کیول کوجگا لاق - ان کی بڑی بیوع تی ہوگی " نے کہاکہ ذرا ہاتھ کھک جائے توبتا تیں گئے۔ شابر آہی جاہیں۔

تم شایرسوپ رہے ہوگے کہ ہمنے اُسے بنادیا تھا کہ یہ فاکہ ہم نے ڈالا ہے لیکن اُس زانے ہیں ڈاکوؤل کا ایک اصول تھا کہ ایک دوسرے کی داردات کا پہنہ فیل جائے تو اسے دائری رہنے دیتے ہے۔ جبتہ نے بھی تو بنا و ایتھا کہ ہند دسا ہوکار کے گرکا صفایا اُس نے کیا تھا۔ عبدالقہ بربراً سے جروستھا۔ اسکے دوز جبونے میری بہن کو دکھا۔ ہیں نے دکھا کہ بری بہن کو بڑی عزر سے دکھ رہے تھا اور میری بہن نے بھی اُسے فورسے دکھا بھراً سے کنکھیوں سے دکھی رہی ۔ جبتہ نے جبون سے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا گار دانی میں نے دکھی کرے در سے دکھی اُسے فورسے دکھا بھراً سے کنکھیوں سے دکھی رہی ۔ جبتہ نے جبون سے کہا ۔ "اس معموم لڑکی برشاہ نے بری نظر ڈالی وکھی رہی ۔ جبتہ نے جبون سے کہا ۔ "اس معموم لڑکی پرشاہ نے بری نظر ڈالی

تحتى و ... بين اس كى انتحدين كال دول كا" ات میں عبدالقدیر کی بدوی بھی آگئی اور مھارے پاس میچ آگئی۔ مم نے ان و دانول عور توں کو نہ بتایا تحریر آ ومی حبتو ڈاکو ہے۔ امنہ میں یہ بتایا کہ یہ دولوں ہمارے گہرے دوست ہیں اور رسالے ہیں ہمارے ساتھ متواکرتے تقيه وتبوكا سائقي فاموش تفالحهي كمهي كسي بات برمسكا وتيانفا وجوكي طبيعت میں منسی مذاق زیا دہ تھا۔ اس نے گہتی شروع کی توعیدالقدیر کی بیوی اورمبری بهن بنس بنس كردوم رى بوئے لكيں -اس سے يبطے ميں نے اپنى ببن كواس طرح سنسته کبھی نهبس دیجهاتھا۔ دہ سارا دن خِشْ رسی اور کھانابھی وسی لائی . بجررات أنى وات كے آخرى برجترا وراس كے ساتھى كو چلے جاناتھا۔ عبدالقديرى بوى إورميرى بهن بهارس إس البيطيس ميرى بن شرات شرواتے جبوکو توسٹ گیتوں براکسارسی ھی۔ وہ سمجھیا اوراس نے برطی ولیسب بانول سے دولو کوہنسا ناشروع کر دیا۔ بہت دیر کک گیے جلتی رہی، بھر بیم سوگئے۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کدوروازے بیرطری آستہ سے وسنگ ہوتی۔ عبدالغديرأ تطا توجتوني كهاسية فاوسيا وراموشيار موسحي بيردستك غيريت

عب الفد برنے جاکر دروازہ کھولا اور فور اُ اگیا ۔ اُس نے دھی آ داز بیس کہا ۔ سیجتر انکل جاقت ۔ . . چوکبدار ہے ۔ کہ راجے کہ مہمانوں کو رہنست

سے بوجیاکہ میں کون ہول اور کہال کا دہنے والا ہوں۔ اُس نے کہاکہ میں اب بھاک نہیں سے تاریخ کری سیلی ایک کو نے کی بجائے شرافت سے بنادوں۔ میں اُسے شاندوں میں اُسے کا سے ٹا اور کا آدمی تھا۔ شاہ صاحب بھی تھانیدار تھا۔ وہ بات بات میں ماں بین کی گالیال دینا تھا۔ یہ بھی تھانیدار تھا ایکن دوستوں کی طرح بات کرتا تھا۔ وہ بھی تھا۔ وہ بھی تھا۔ وہ بھی تھا۔ مجھے تھا۔ وہ بھی تھا۔ مجھے شاہ وہ بھی تھا۔ مجھے تھا۔ وہ بھی سے ایک جوٹ بڑی تھنی اس سے میں نے میں نے میں نے میں نے میں نے میں اُسے میں یہ واردات کی تھی۔

اس تمانیدارکانام المین یار حیم تھا۔ مجھیا و تنہیں را۔ آتنا یا دہے کہ وہ بہتم منطع کے کئی گا قرار کا رہنے والا تھا۔ وہ اب اس دنیا ہیں نہیں ہوگا۔ مجھیقین ہے کہ فاک کا رہنے دی ہوگا۔ مجھیقین ہے کہ فاک کا رہنے دی ہوگا۔ مجھیقین ہے کہ فاک کا رہنے ہی نہیں میرے آئنو لکل آئے اور ہیں کیا بن گیا ہول ہیں اور ہیں کیا بن گیا ہول ہیں نے دکھا نے اسے جاننی ہیں اپنے درسا ہے کی بناوت کا پورا وا قدر منایا۔ لمیں نے دکھا کہ مقانیداد کے چہرے پر جیسے خون حظے گا ہو۔ وہ پھاسلان تھا۔ لبد لمیں مجھے کہ خان جا بات در میں ایا ہے۔ کہ اور دین ادار دی ہے۔

پرشاه مهاحب تھانیدار نے میر ب ساتھ بوسلوک کیا تھا وہ سنایا جس میں اپنی بہن کا پروا ذکر تھا۔ شاہ نے جس طرح میر سے گھر کی لاشی لی اور بھے تھانے بین کا پررے اور میری بہن کو تھا ہے بلایا اور جس مختا نے بلایا اور جس مال باپ کو اور میری بہن کو تھا ہے بلایا اور جس مال باپ کو اور میری بہن کو تھوڑی پر سٹھا کر بھا گا، اس طرح مسئایا کرمیر ہے النو روکے ہے اوجود نہیں کر آہمتہ سے کہا۔ دو کو خوا و نہیں کر آہمتہ سے کہا۔ اس خوص کو فعل منیا میں سزا دسے گا۔ وہ تو فرعون ہے۔ "اس خوص کو فعل منیا میں سزا دسے گا۔ وہ تو فرعون ہے۔ "

میں نے اُسے یہ بھی بتایاکہ میری اور میری بہن کی شا دی ہونے والی تھی لیکن شاہ نے بھاری متمت تباہ کر دی ہے۔ "منهاری بن اب کہاں ہے اِسے اندار نے اُوجیا۔ دونوں دروازے کی دھکڑ وھکڑ پرئی جاگ اُھی تقتیں۔ وہ محن ہیں اگئیں۔ جنب نے جہاں کہ کا کہ کا کہ کا کہ اندھ اوا در نکلنے کی اگئیں۔ جنب نے جہاں کہ اندیا ندھ اوا در نکلنے کی کوشش کرو۔ جنبونے مجھے آخری بات بیمہی ۔ "ہیں ہماری بہن کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں "اور اُس نے اپنے ساتھی سے عبدالقدیر کی ہیوی کے متعلق کہا تھے اسے ساتھ ہے او ... شام واور قادا اناری ہیں ، انہیں پڑوا دیں گئے ۔ خودم جاؤ ، عورت پولیس کے ہاتھ نہ آئے "

جبوصی میں کہیں فائب ہوگیا۔ شاید کو رائی کے بیچے ہوگیا تھا۔ دروازہ کسی نے نکھولا۔ ہیں نے دو میں آدمی باہر۔ سے دلوار پر جیڑھے ہوئے دیے دیکھے اور لاکارٹ نائی دی میں جبوب سامنے آجا ڈنہیں تو گولی چلے گئ ۔۔۔ چاندنی ہیں بیس نے دکھا کر جبونے میں کہن کا باز دکیڑا تھا اور وہ اس کے ساتھ فائب ہوگئی تھی۔ جبو کا ساتھی عبد القدیم کی میوی کی طرف دوٹرا اور اس کے ساتھ ہی دلوارسے آدمی کو د آسے اوران ہیں سے کسی نے اندرسے دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد مجھے بیتہ نہیں چلاک کون کدھر گیا۔

میں چیکے گیاا ور مجھے مہلو کی دلیار سرچرط حباتے کا موقع ل گیاسیکن

ایک وازُسناتی دی ۔" زندہ بچڑنے کی کوشش کرنا"۔ بیں دلیار پر حبطِ هوکہ انجی سیدهانہیں بڑوا تھا کہ نیجے سے کسی نے میراکرتہ بچڑکر اننی زور سے کینیا کہیں بیچے کو گیا اور نیچے آ بڑا۔ ہیں اُٹھا تو مبرے سُرکے بچھیے عصے پر لاتھی بڑی میری آٹھول کے آگے اندھے ااکھیا مجرمجھے ہوش ندرہ ۔

میں مبہ بوش میں آیا تو میں ایک تمرے میں فرش پر بڑا تھا۔ وہاں ایک تھانیدارا در پولیس کے بین چارکانشیا ہے۔ گاؤں کے دو ہمین آدمی بھی تھے۔ بی قانیدار اسے مجھ سے پوچپا تھے۔ بی تھانیدار نے مجھ سے پوچپا کھے۔ بیتھانیدار نے مجھ سے پوچپا کہ جھ کہ دو بی تھانیدار ہے جہ میں مجھ کیا کہ حتوان کے ماتھ مہمین آیا۔ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں ایک میں میں کہ کہا ہے۔ ایک دوبار قاوے کے گھر سے نہایں دیجی کسی نے کہا کہ میں آومی اس کا آوا ہمانہیں۔ ایک دوبار قاوے کے گھر سے نہائے دیجیا ہے۔

تفانيدادمسلمان تقاءأس نيسب كوبابز زكال دياا ورشرنت اورمحبت

كهاكرير بطاتها ليكن معلوم نهيس ايسي كيون بواكريس احيانك دليربوكيا -میں سے تھا بیدارسے کہاکہ میں آپ کے آگے والق دورسکتا ہول آپ کے باؤل يراسكنا مول للكن ميس نداك البيت من سداين بدعر تى كا

انتقام لياسع س كي خلاف من اوركور نهي كريخان ما سخوران أس

سے پاس ہیں، تھانے کا حاکم وہ ہے اور فائون اس سے ہاتھ ہیں ہے۔ مصرف این الند کا آسراہے اور الندگواہ ہے کہ میں نے آپ کوحو کچد

سنایا ہے، لفظ بالغظ سے میں آپ کی منت نہیں کرول گاکرمیراجُم بخشس دیں بیں نے توائگریزوں کے خلات ہتھیا راکھا لئے تھے۔

تھانىدارگېرى سوچ ميں براگيا كىجى مجھے دىھتاكىجى ئىرجىكالىتا ـ میں کچرچران بھی مور ہاتھا کہ یہ کسیا تھانیدارہے کرنہ کالیال و کے رہاہے

"اكروكيتى كى يروار دات جوتم نے ستاه صاحب كے مال باب کے گھری ہے میرسے تھانے کے علاقے میں ہوتی تو میں تہاری مدوکر ستماتقا "ُاس نے کہا۔"وہاں ایک سیھ تھانیدارہے۔ مجھے زبادہ ڈر شاه صاحب کا ہے۔ وہ مہلی زیادہ سے زیادہ سزادلانے کی کوشش کرے گا،

بحرجی میں تہارے لئے کھ کروں کا شرط یہ ہے کہ تم نے مجے جو بیان دیا جے یہ ہیں سارے کاسارا ، بالکل اسی طرح ایک مجسط سے سامنے دینا برطب كا وه بيان كوه بي الكورية بي بطه كرسنات كارتم اسس برانكو مفا

تم سجھ گئے ہو گے کہ وہ مجھے سلطانی گواہ بنار با تھا۔ میں نے اُسے کهاکه وه جس طرح کے گا ہیں و لیے ہی کرول گالیکن مجھے میری بهن

"منهاری بن کرمیتواین ساتھ نے گیاہے "مقانیدازنے کہا - "تم عانتے ہو وہ واکو سے ۔ بولس اُ سے برٹے نے کی کوشش کررہی ہے وه بحرالگا تومتهاری بهن بھی مل حاتے گی" "بى مى آب سى توفينا چاستا سول"، مى نى كها يى تىب بولىس قادے کے گھریں آئی اسس وقت جبومیری بن کو بازوسے يح الرسائق في الوصحن بي كهين غائب موكباتها "

"توكما واقعى حبواس كان مي موجودها إستمانيدارن أيجها 'دہ شاید آپ کے گیرے سے نکل گیاہے ہے میں نے کہا۔" تا دے کے گریں یہ اُس کی دوسری الات عتی بھ

اُس نے مجھ سے مبتو کے متعلق جو کچھ کوچھا، ہیں نے سے سے بتا دیا اُس سے بتر علاکہ جنبوکی ایک پُرانی وار دات اس تھانیدار کے علاقے کی مجی تھی۔ حبتو عبدالقدىرك كريس آيا توكسي في تقانيدار كواطلاع دف وي مقى وليسب بات يہونى كريس نے تقانيدار كوبتاياكہ يہيں چكيدار نے خبر داركيا تقاكر پرنس آری ہے، تو تقانبدار نے کہاکراسی چوکیدار نے اُسے اطلاع دی تھی كرجتوايين ايك سائقى كے ساتھ عبدالقدر كے هرآيا بمواسے لبعض جوكيدار، مخبرا مدينبردارد ولذل طرف كى جاسوسى كياكر تنصفح ـ ليديس كوهبى نوسش ر کھتے ا ورحبتو جیسے ڈاکر ڈل کو پھی ۔

اس كے بعد میں سے تخانیدار دھيم (يا المين) كو بتايا كر ميں نے عبدالقدير اوراس کے دود وستول کے ساتھ ل کرشاہ صاحب تھانیدار کے مال باپ کے گردا کر دالا ہے اور ہماری مدود إل كے ايك بري حوكيدار نے كى حقى مقانيدار رحيم ال طرح من رائقا عيد كوتى بحيّ ابنى مال سع دليسب كمانى من را مو-یں نے اسے بتایا کرچوری چکاری میرابیشہ منیں اور یمیرا بہلام م ہےجو میں نے انتقام کی فاطرکیا ہے۔ میں نے اُسے پیمی بتایا کہ میری مبن مجھ پر کس طرح میں طعن کرتی رہی ہے اور روتی رہتی ہے کہ میں نے بر جُرم کیاہے

اس نے نزربور کو فاتھ لگایا ہے نہ بسیوں کو ، حال کہ ہم غربیب لوگ ہیں۔ یں نے اپنے عقبے کے زلورات اور نوٹ ایک کیوسے میں باندھ کر کرتے کے نیچے کمر کے ساتھ باندھ رکھے تھے۔ ہیں نے پر بولی کھول کراس کے اکے رکھ دی۔ میں بے بی کے لہے ہیں بیان دے را نفا جیسے بی کست

\/\/

**\**\\

مكم مع يعل بهيج وياكيا ـ

کی محرفقہ میلا۔ عدالت ہیں میرابیان بڑھ کرمٹنایا گیا اور مجھ سے پُوٹیا گیا، کیا ہیں نے یہ بیان دیا تھا؛ ہیں نے کہا کہ میں نے یہ بیان اپنی مرضی سے دیا تھا۔ عبدالقدیر کے دوسائن بھی میری نشاند ہی پر پچڑے گئے تھے۔ اِن مینوں کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ تھا جدالقدیر پر دوسرامقدر بین تھا کہ اُس نے جبّو نام کے ایک مُجرا کوجس کے متعلق وہ جانا تھا کہ کئی داردا تول میں طلوب ہے، یناہ دی اور اُسے فرار بیل پر دوسینے کے لئے لیولیس کا مقابلہ کیا۔

مندم کی کارروائی کی تفصیل سنانے کی غرورت نہیں۔ بیس مخقربات مندر باہوں۔ مجے مقدر شروع ہوتے ہی آنا وکر دیا گیا تھا۔ ہیں ا پینے گاؤں چپا گیا تھا۔ وہاں سے مقدمے کی بیشی برجا اکر تا تھا۔ ججے ڈریھا کرا سب چرشاہ معاصب تھاندار مجھے پرلشان کرسے کا مگر وہ بجھ ظر ہی نہ آیا۔ بنبر دار بھی میرسے قریب نہیں آیا تھا۔ کچھ ولؤں ابعد بہتہ علاکہ میرسے بیان پر اسے لائن حال نرکر ویا گیا تھا، بعنی اسے تھائے سے ہٹا کرما ان جربوبیس لامنز میں بھیج ویا گیا تھا۔

آخر مفید کا فیسلام نادیا گیا۔ عبدالقدر کو پاننج سال ڈکیتی ہیں اور دوسال جبتو کو بناہ دیے ہیں فیدی کی سزادی گئی۔ اُس کے دولوں ساحتبول کو چارات کی بیاری کو باکتیا۔ ساحتبول کو چارات کی دیا گئی۔ جبتو کا جوسائتی پچڑا گیا تھا، اُسے عدالت ہیں چیش نہ کیا گیا ۔

مجھے اب اپنی بہن کو ڈھونڈ تا تھا۔ ہیں جبو کو قت ل کرنے کے لئے تیار ہوگیا۔ تیار ہوگیا۔

گاؤل میں جارے گھرانے کی کوئی تثبت نہاں تھی۔ ہم غریب لوگ تھے۔
ہارے جبوٹے سے گاؤل میں سجی غریب کسان تھے۔ ہمارے قریب دو
برطے گاؤل ننے ندول اُونچی ذالول کے مسلمان، سندوادر سرکھ رہنے تھے۔
پُرُل معدم ہواننا جیسے ہم ان دو برٹ کے گاؤل کے ساتے ہیں رہنے ہیں۔
پُرُل معدم ہواننا جیسے ہم ان دو برٹ کے گاؤل کے ساتے ہیں رہنے ہیں۔

تم سی نهیں سکتے کرمیراکیا حال ہُوا ہوگا۔ اپنی بہن کی عربت کی خاطیس
نے اتنا بڑا خطرہ مُول لیا تھا کہ تعانے میں سے بھاگ گیا تھا۔ وہ بہن مبریہ
ہانھ سے نکل گئی اورا کیک ڈاکو کے اپھ لگ گئی تھی۔ میں نے اپنے دل کواس
خیال سے تعلی دی کرعبدالفد میر جبو کے ساتھ ہوگا۔ اُس نے میری بہن کو
اپنی بہن کہا تھا ایکین میں اپنے جُرم کا اقبال کر حکا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں
تھا کہ مبراکیا بنے گا۔ مجھے تو کمئی سالون کی قیدنظر آر ہی تھی۔

تفانیدار مجھ اپنے تھانے میں سے گیا اور وہ ل میرسے ایک ہمتر کو ہمتر کا کرایک کر سے میں چار پائی پر جھا دیا گیا۔ مجھ حوالات میں اس سے نہند کیا گیا کہ وہ ال عبد القدیر اور چتر کا ساتھی بند تفا ا ور عبد القدیر کی بدی زنانہ حوالات میں تنی سے بہر سے والے کا سیبل نے تبایا تفا ۔ جبو پولیس کے دائے تنہیں آیا تفا ۔ ظاہر سے کر میری بہن کو وہی لے گیا تھا۔

تبرے دن تھاندار جھے اس فصبے کے تھانے ہیں ہے الگ بین شاہ صاحب کے مال باپ رہتے تھے۔ میں ہنھی ایول ہیں تھا۔ مجھ الگ بھا دیا گیا اور تھاندار رہم ڈیڑھ دو گھنٹے اس تھانے کے سیم تھانداد کے پاس بیٹھا رہا۔ پھر مجھے دونوں کے سامنے ہے گئے اور مجھے بتایا گیا کہ میں ڈکیتی کی اس واردات کا سلطانی گواہ مہول۔ اُسی روز مجھے جالن رحرا کیہ مجسطریٹ کے سامنے ہے گئے۔ میری جھی طوی آبار دی گئی اور مجسطریٹ کے پاس مجھے اکسا جھوڈ کر بولسی با ہر لکا گئی۔ مجسطریٹ نے مجھے کہا کہ میں بیان دینے یا مذوبے ہیں آزاد مہول ماور اگر بولیس نے مجھے مار بیٹے کرا قبال جرم کے لئے مجبور کیا ہے تو ہیں بتا دوں اور سیان دینے سے انکار کر دول۔

ہیں نے مجسٹریٹ سے کہاکہ مجھے کسی نے بیان دینے کے لئے محبور نہیں کیا۔ میں نے وہی بیان دیاجو تھا نیدار رحیم کو دیا تھا۔ مجسٹریٹ نے بیان کوھ کرمیراا نگوٹھا ککوالبا۔ مجھے تھا نیدار رحیم نے بتایا کہ مجھے کچھوں جیں میں رسنا پڑھے گاکہ ذیحہ باہر میرسے سے خطرہ ہے۔ مجھے مجسٹریٹے کے

**\**\\

**\/\/** 

سیھوں کو لؤمتا اور لولیں سے محترلیتا ہے۔ اس سے مجھے یہ امید ہوتی کہ جبومیری بہن مجھے یہ امید ہوتی کہ جبومیری بہن مجھے والیس کروسے گا گرجب ہیں یہ سوتیا کہ میں نے وعدہ معان گواہ بن کراپنے ساتھیوں کو منراولاتی ہے تومیرا دل بیچھ جا اکر جبومیری بہن کو اپنی داشت پناکر مجھ سے بدلہ سے رہاہے۔

عبدالقدیرا دراس کے ساتھیوں کے خلاف جب مقدم شروع ہُواتھا

ترہارے نقانے سے شاہ تھانیدار کا نبادلہ کہیں ادرکر دیاگیا تھا اوراس کی

جگہ نفانیہ ادر جبم آگیا تھا۔ اس سے بچھے یہ خشی ہوئی کہ تھانیدار تھیم رحمدل

النان تھا اور شاہ ساحب میرا دہمن تھا۔ جب مقدم ہُوا اور سب کو سزا

ہوگئی تدمیں تھانب اردھیم سے مغینھانے جبلاگیا۔ وہ مجت اوشفقت سے

لا اور مجرسے کیہ چھاکر کیسے گزر رہی ہے۔ میں نے اُسے بتایا کہ لوگ بائمیں

بنابناکر بریشان کرتے ہیں۔ اُس نے کہا کہ وہ نمبردارا ور فریدار کو تھانے

بنابناکر بریشان کرتے ہیں۔ اُس نے کہا کہ وہ نمبردارا ور فریدار کو تھانے

بنابناکر بریشان کرتے ہیں۔ اُس نے کہا کہ وہ نمبردارا ور فریدار کو تھانے

بنابناکر بریشان کرتے ہیں۔ اُس نے کہا کہ وہ نمبردارا ور فریدار کو تھائے۔

بنابناکر بریشان کرتے ہیں۔ اُس نے کہا کہ وی نی بات نہ نے کہا کہ وی بی بی بی ہوگئی کے منہ میں بنہ علائے اور اور فریدار اور چوکی مار وغیرہ اس وجہ سے میری عزت کرنے

مرف یہ مہواکہ نمبردار اور فریک بال وغیرہ اس وجہ سے میری عزت کرنے

گے کہیں بنا ندار کا آ دمی ہول .

تھانبدار صمے کے ساتھ اِس لاقات ہیں ہیں نے روتے ہوئے اُسے
کہاکہ جنبو سے میری ہن والب کرا دسے ۔ ہیں جب عبدالقدیر کے گھر سے جلگنے
پڑا کیا تھا توہیں نے خانبدار کے آگے اقبال جُرم کرتے ہوئے اُسے بتا یا کہ
تھانبداد شاہ صاحب نے میری ہن کو بچا نسنے کے لئے مجھے جبوکی ایک
وار دات ہیں بچانے کی کوشش کی تھی ۔ ہیں نے اُسے یہ بھی بتایا تھا کہ ہیں
جانبی ہیں اس بات پر انگریزوں کے خلاف بغاوت میں شرکے ہُوا تھا کہ
ہمیں ترکول کے خلاف لوٹ ہے لئے سمندریا یہ بچاجا دیا تھا۔

میتھانیدار میحمعنول میں مسلمان تھا۔ میصے پتہ حیا کہ اُس سے دل میں میری قدرا ورعزت ایک نواس لئے پیدا ہوئی تھی کہ میں نے وعدہ معان گواہ بن کر میں تہیں جو واقعہ کے اچکا ہول یہ کوئی معمولی وار دات نہیں تھی۔ پولیس آئی۔ گرفتار ہاں ہوئیں مقدمہ جپلا۔ حبّو ڈاکو کا نام ہرکسی نے سنا اور میعمولی بات نہیں بھتی کہ ایک خوبصورت اور نوحوان لڑکی کوجتوا ہے جسا تھ لے گیا۔ یہ لوظ کی میری بہن تھتی۔ میں اس سار سے واقعہ میں شامل تھا اس سے لوگ مجھے لوگ و کیھتے تھے جس طرح ہتے مداری کے رہیجہ کو دیجھا کہتے ہیں۔ مجھ برلوگوں کی انگلیاں اُٹھتی تھیں۔ وہ میر سے پاس میٹے کر سم مدروی کی بائیں کرتے تھے اور بر سے جاکر کوئی کہنا کہ میں جبتو ڈاکو کا ساتھتی مہوں اور سرکا دسے میں یہ لے کراپ خے ساتھ یول کو کیٹو وایا ہے۔ کوئی کہنا کہ میں نے اپنی

اشرف بیٹا ہم سمجہ سکتے ہوکہ لوگ کسی کسی بائیں کیا کرتے ہیں۔ ہم مجہ سکتے ہوکہ لوگ کسی کسی بائیں کیا کرتے ہیں۔ ہم مجمی دوسرول کئے تعلق السی ہائیں ہیں۔ میراتوجی اللی ہیں۔ میراتوجی اللی میں اللی میں اللی کہ الدوستے اللی میں اللی کہ الاسلام کے اور وقت میں کہا کرتا ہول کہ دولوں کا دولوں کا دولوں کا اندھا ہوجا ہے تو اُسے اتنا دُکھ اور غم نہیں ہوتا ہوگا جتنا مجھے لوگوں کی اندھا ہوجا ہے تو اُسے اتنا دُکھ اور غم نہیں ہوتا ہوگا جتنا مجھے لوگوں کی

بوں سے ہوا یہ مرف اوگوں کی بانوں کا نہیں تھا ، میرا اسل روگ میری بہن تھی جے عمر و نے اوگوں کی بانوں کا نہیں تھا ، میرا اسل روگ میری بہن تھی جے حبّوا پہنے ساتھ ہے گیا تھا۔ اس بہن کی عزت کی خاطر میں نے تھا نیدار است و مماسوب سے دشتی پیدا کر لئے تھا ور انہیں گاؤں سے بھاگ جا اور انہیں گاؤں سے بھاگ جا اور اس سوچ میں گم کر لیتا۔ میں نے لوگوں کی بانوں اور طعنوں سے توجہ سطالی اور اس سوچ میں گم ہوگیا کر بہن کو جبو سے کس طرح واپس لوگ ۔

مجی بی خیال آ اکر جبوکے متعلق مشہور تفاککسی ایکے دیکے راہ جاتے آدمی کونہیں کوشا اور وہ غربیوں کا عنوا راور مدد گارہے اور دہ بڑسے بڑھے

\/\/

جودت سکار کھی تھی وہ اسی عورت کی ضاطر ہوگی۔ بیخیال ظاہر کیا گیا تھا کہ اب اُسے جبّو کا کوئی آدمی اپنے ساتھ نے گیا ہوگا۔ وہ اپنے ال باب کے گرخہیں گئی تھی۔ وہ بال جاتی ہی کیسے۔ وہ عبدالقدیر کے بیچے گرسے ہماگ آئی تھی۔ ایک رات جب سارا کا قول سویا ہُوا تھا ، میرے در وازہ کھولا۔ ہما راکوئی عزیز ہوئی۔ میں نے کسی امید برا ورکچے ڈرتے ڈرتے در وازہ کھولا۔ ہما راکوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھاجو ہمارے گرمہان آیا۔ باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ ایک تو انہ عیرائھا، دوسرے اُس کے چہرہ بگڑی کے بڑمیں چھپار کھا تھا۔

سنامر'ا۔ اس نے کہا۔ "بی جبوکا پینام لایا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہم مرز نہیں ہو۔ اپنی جائی ارکونسیایا۔ اب پولیس کی ارکونسیایا۔ اب پولیس کی یاری چوٹر دوا در اپنی بہن کو مُبول جا ویسٹنا ہے کہ تم تمانیدار کے ساتھ ل کر مجھے لائل کرنے کی المیں کر رہے ہو۔ اگر تم باز ذاہتے تو اک مبے گرے نظو کے تواجع در وازے پر اپنی بہن کا سر رہا دیجو گے۔ اسس کے بعد تم خود می قتل ہو جا قد گے۔ اس کے بعد تم خود می قتل ہو جا قد گے۔ "

میں نے اس آوی سے کہاکہ وہ اندر ہلے۔ وہ وال سے آیا تھاجہ ال میری بن تی۔ ہیں نے جبوکی ومکی کی پر واہ نہ کی۔ اپنی بہن کے متعلق اُئر چینے دگاکہ وہ کیسی ہے۔ اس آوی نے انداز نے سے انکاد کر دیا۔ ہیں رو پڑا اور اُس کی منت سماجت کرنے دگاکہ وہ مجھ بہن وابی دلا دے۔ وہ مجھ اپنے ساتھ گاؤل سے اہر ہے گیا۔ ہیں نے اُسے بتایاکہ ہیں نے کیوں ڈاکہ ڈالا مقال اس آوی کو جھ پر رحم ساآگیا۔ کہنے لگاکہ میری بہن کو جبو نے زبر دستی منای رکھا، وہ اُس کے ساتھ خوش ہے، اور اُس نے میر سے سے یہ بہنیا م جمیعا ہے کہ وہ خوسش ہے اور اُس کے لئے میں اور مال باپ پر ایٹان نرموں۔

میں نے اس آدمی سے کہاکہ مجھے جنونک اپنے ساتھ نے پہلے مگر اُس نے انکار کردیا۔ میں نے اُسے بتایا کہ وہ میر سے ساتھ اس لئے ناراض موکنی مخی کرمیں نے ڈکنی کی واروات کی مخی، وہ جنوب کے ساتھ کیسے خوش پریس کاکام آسان کردیا تھا اور زیادہ تراس وجسے کہیں نے ترکول کے نمان ندائی نے برگول کے نمان ندائی استقبل قربان کردیا تھا۔ لبدیس مجھے یہ بھی معلوم ہوگیا تھا کہ بین نے تعانیدار دسم کو خطا ندیدار شاہ صاحب کے تعانی تعانی و کچھ بتایا تھا، وہ اسس برشاہ صاحب کو بہلے دہ اسس برشاہ صاحب کو بہلے

لاتن عا منركيا كيا بجركسي وور وداز مكر بيبع ويا كيا تفاء

تھانیدار رحیم نے مجھے کہ اگروہ جتبو کے تعاقب ہیں ہے۔ جس روڑوہ پیڑاگیا مجھے میری بہن دابس ل مباشے گی ہیں نے اُسے کہ اکر میں اگر بہن کی لاش ہیں نہ نکلا تو ہیں ا ہے آپ کومرونہ ہیں سمجھول گاا وراگر جتبو مجھے مل گیا تو ہیں اُسے متل کر دُول گایائس کے باخد ل متل ہوجا دُل گا۔

تھانیدارنے مجھے ردک دیا اور کہاکہ مجھے جبّو نہیں ملے گا۔ لِ سمی گیا تو ہیں اس کے ابھتی اس کے ابھتی ہیں رہے گی۔ ہیں اس کے ابھتول قبل ہوجا وُل گا اور میری ہن اسی کے قبصنے ہیں رہے گی۔ ہیں اس قدر کیل مُوانخا کہ ہیں تھانیدار کی بات مان نہیں رہاتھا مگر اُسس نے ایسی دلیس دیں کہ جھے اس کی بات ماننی پڑی۔

مس نے مجھے مخربطنے کوکہا۔ کہنے دگاکہ وہ میرسے سے آمدنی کا ورلیہ پیداکرناجاہتا ہے گرمیں نے یہ کہ کرانکارکر دیا کرائیں آمدنی مجھے لیند نہیں جو تخیلی اور مخبری سے عاصل ہو۔ اس سے اس کے دل ہیں میری عزت بڑھ گئی۔ اُس نے مجھے کہاکہ میں کھی کہیں اس سے طنے آجایا کروں۔ اُس نے مجھے و ذمین دِن لِندا ہے کوھی کہا۔

میں چوستے دوزگیا تو اُس نے بتایا کہ جبوکا ایمی کوئی سراغ نہیں ہا۔
اب مین تھا نے اُسے ڈھوٹڈ رہے ہیں اور وہ مبلدی بل جائے گا تھانیدار
نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جس تھانیدار کے علاقے میں عبدالقدیر کا گاؤں تھا، وہ
نفانیدار دسم کوکہ میں بل تھا اُس نے بتایا کہ عبدالقدیر کی بیوی بئری مہوکر
گر گئی تھی۔ پولایس کی اس گھر نیز طرحتی گریندرہ سولہ دلول ابندعبدالقدیر
کر گئی تھی۔ پولایس کی اس گھر نیز طرحتی گریندرہ سولہ دلول ابندعبدالقدیر
کر بری کہدیں نائب موگئی یولیس نے اس عورت بیاسس مے منظر کھی تھی

\/\/

**VV** 

وہ آدمی ہنستا ہوا جبالگیا اور میں سوچوں میں ڈوب گیا۔ یہ آدمی کیوں آیا تھا؟ دھمکی دینے یا میری بسن کا پیغام دینے؟ یا یہ دیجھے آیا تھا کہ میں کیا کر دہا ہوں اور کیا میں جبوکے گروہ میں شال ہوجا وُں گا؟ ایک سوپرے میم بھی کہ میں جبوکے ساتھ ل کرڈاکو بن جاوّں؟

اشرف بیا ایس نے متهیں کہانی سنانے سے بیطے کہا فاکستی ا اورجیل فانے کسی خُرم کو حُرم سے از نہیں رکھ سکتے ۔ ای طرح کوتی مجرم کسی نيك پاك وى كوم منى بناسختا - بي حالات مون يى جوالسان كو مجرم بنا تن بين مكديكهد لوكد النسان بعن النسانول كي لية اليسي حالات ببداكر ويت ہیں کہ وہ جُرم کرنے پر مجبور موجاتے ہیں تم سحایت "میں جیدے جب کرے كى كمانى براھ رہے ہو۔ أسس كےساھيول كى تابي بھى براھ رہے ہو۔ نومراط كول كى تامير تعبى أسس ما ول ميل بيله مدست مبو - بيسب مجر م بيدانهي موت تصدانسي اوكول ك ظلم ب الفائي اورحق الفي ن مع مم منا إلاا. يس ايك تفانيدار كفطهم اورب انعماني مديم منابيس كيسوائس كيفلات اوركونها بي كرستما تفاء اب ميري بهن مجه سي جين گئی ندمیں بیسو چینے پر محبور مہو کیا کہ حبّو کیے پاس جلاحا وّل اور ڈواکو بن حاوّل مجھیں ایمان کی روشنی موجود بھتی یئیں تھانیدار رحیم کے پاس جلا گیا دراُ سے جبوکے اس آ دمی کی ساری آئیں سُسنائیں اور پیھی بتایا کہ من جبّد کے اس مانے کی سوچ راموں۔

میں ہمہیں بتاج کاموں کہ یہ تھانیدار نبک النمان تھا بلکہ وہ تھانیدار اس کے گتا تھا کہ تھانیداروں کی وردی بہنتا تھا۔ اس نے مجھے حبتہ کے پاس جانے سے روکا اور کہا کہ ایک طرف ہمارا ایمان ہے اور دوسری طرف مہاری وہ بہن ہے جس نے ایک ڈاکو کے ساتھ ول نگالیا ہے اور جبوسے کہتی ہے کہ میر سے بھانی کو بھی ڈاکو بنالو تم خودسو چوکہ تم ایمان کو فائم کھو کے یااس بہن کی مرتب کو عربر سمجھو گے ؟

أس نصاليي باتبر كبير كري كراه زيرُوا كردل كي بي حبني ندكني .

رہ سختی ہے۔ اُس نے کہاکہ وہ جتبہ کا خاص آدمی ہے اور اُسے سب کھے
معلوم ہے۔ اُس نے بنا یا کہ بری بہن نے جبوسے کئی بار کہا تھا کہ وہ ڈاکرزی کا
پینیہ چیوڈ دیے ۔ جبونے اُسے بتایا کہ وہ برطب برطب و ولت منہ ول کو
کوشتا ہے اور حاجت مند لوگوں کی مرد املا دکرتا ہے۔ اُس نے میری بہن
سے برحبی کہا کہ شاہ صاحب تھا نے دار اُس کی عزت کے بیچے برط گیا تھا۔
وہ اس متم کے تھا نیدارول کا وضمن ہے۔ اس طرح جبونے میری مہن
کے ساتھ امیری عزیب، علم اور معلوم، انصاف اور بے انصافی کی ایسی
بن گئی اور اُس نے جبوری فواکے کو نفرت سے دیجے تھی، جبوکی مرید
بائیں کہیں کہ میری بہن جوجوری فواکے کو نفرت سے دیجے تھی، جبوکی مرید
عزت بہانے کے لئے وہ مردول کی طرح جبوکا ساتھ دیے گی۔
عزت بہانے کے لئے وہ مردول کی طرح جبوکا ساتھ دیے گی۔
عزت بہانے کے لئے وہ مردول کی طرح جبوکا ساتھ دیے گی۔
سے میں تھیں ایک اور بات نہیں بنا بیا ہتا تھا ''۔ اُس نے کہا۔۔۔

"تهاری بین نے جبو سے کہا تھا کہ میر سے بھیاتی شامُوکوھی اپنے پاس بلا لو، لیکن جبونے اُسے کہا کہ تہارا بھائی غصے ہیں ایک وار دات کر مبیطا تھا، وہ اس کام کے قابل نہیں۔ وہ سب کو بھینسا دسے گاء"

وہ آدمی جانے نگاتو ہیں نے اُسے کہاکہ جبوے کہناکہ ہیں ہمتیں مرف اپنی ہمن کے لئے لگاتو ہیں نے اُسے کہاکہ جبوک تم عزیبوں اور حد اندالوگوں کے ہرد گار ہو گئے ہمری وہ ساری دولت لوٹ کی ہے جس کی فاطریس اپنی جال تک دینے کو نیار ہول یمیری ہمن ہی ہیراخوانہ محق ۔ تم نے ایک عزیب اور ہے آسراآ دمی کولوٹ لیا ہے ۔ تم ہیں اورت ہون محانے دار میں کیا فرق دہ گیا ہے ۔ ہمیں نے اور میرسے ماں باپ نے بیٹ کاٹ کراپنی ہمن کے لئے ذاہورا در کی جب بناتے تھے۔ ہم اسے وقت سے کوش میں کو ممنہ دکھانے کے قابل نہایں دیے ۔ مرات کے سے بیات کے تا اس نہیں دیے ۔ مرات کے کہا کے نا کی نہیں دیے ۔ مرات کے کے تا کی نہیں دیے ۔ مرات کے کہا کے نا کہ اس کی کہنا کہ اپنی بہن کو کو سے کہنا کہ اپنی بہن کو سے کہنا کہ اپنی بہن کو سے کہنا کہ اپنی بہن کو سے کو سے کہنا کہ اپنی بہن کو سے کہنا کہ اپنی بہن کو سے کو سے کہنا کہ اپنی بہن کو سے کہنا کہ اپنی بہن کو سے کو سے کہنا کہ اپنی بہن کو سے کہنا کہ اپنی بہن کو سے کو سے کو سے کہنا کہ اپنی بہن کو سے کہنا کہ اپنی بہن کو سے کہنا کہ اپنی بہن کو سے کو سے کہنا کہ اپنی بہن کو سے کہنا کہ کو سے کہنا کہ اپنی بہن کو سے کہنا کہ کہنا کہ اپنی بہن کو سے کہنا کہ کو سے کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کو کہنا کہ کو سے کو سے کہنا کہ کو کہنا کہ کو سے کہنا کہ کو کہنا کہ کو کہنا کہ کو کہنا کہ کہنا کہ کو کہنا کہ کی کو کہنا کہ کو کہنا کہ کو کہنا کہ کی کو کہنا کہ کو کہ کو کہنا کہ کیا کہ کی کی کو کو کو کہنا کہ کو کہ کی کو کہ کو کہنا کہ کو کہنا کہ کو کہنا کہ کو کے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

یہ کہتے کہتے مجھے عفیہ آگیا۔ ہیں نے کہا۔ مجمبہ سے کہناکہ اپنی بہن کو والس لائے کہنے کہ اس میں میں کہنے کو والس والس لانے کے لئے ہمیں مہمین فتل بھی کرسکتا ہول ، تم دوسنوں کی طرح میری بات مان جاؤ۔ تم مجھے بُرزول سمجھے ہو ۔"

W

**\/\/** 

سی نے باقا عدہ نماز بڑھئی شروع کردی اور سرنماز کے بعد جب ہیں دعاما گھا تھا تواکٹر میرے آنسون کل آنے ہے۔ ایک دات خواب ہیں بہن کو دیجا۔ ہیں جیت پر کھڑا تھا۔ نیچے دیجا میری بہن در وازے بر کھڑی ہی۔ دروازہ بندی تھا۔ ہیں نے کہا اندر آجا قر-اس نے کہا میرے در وازے برکھڑی ہیں۔ کیے گا۔ ہیں نے اپنے لیے عزت اور آبر دکے در وازے بند کر دیتے ہیں۔ ہیں نے کہا عزت ل جائے گی۔ در وازہ کھول لو۔ پھرالیے بُواکہ دروازہ اس نے نہیں کھولا۔ ہیں اور ہے گئے۔ در وازہ کھول کی اور نے ہی نہیں کھولا۔ در دازہ اپنے آپ کھل گیا اور میری بہن اندر آگئی۔ ہیں دنے نوشی سے جیت میں اجائے گی اور فکرانے آنسو قل سے جیگی ہوتی میری دعا ہیں قبول میں اور ایک ایک اور فکرانے آنسو قبل سے جیگی ہوتی میری دعا ہیں قبول

اس کے بعد شاہد ایک ہی ہیں گرزا ہوگا کہ جبوکا وہی آدمی بھرآگیا۔
وقت رات کا تھا۔ اس نے جبوکا یہ بینام ویا کہ مجھے نسس کرنا چا ہو تو اسس
آدمی کے ساتھ آجا قد جو ہے ارلانا چا ہو تو ہائی سمجھ کرساتھ رکھوں گا بہن
گی۔ اگر میرے پاس ہمیشہ کے لئے آنا چا ہو تو بھائی سمجھ کرساتھ رکھوں گا بہن
مہیں بھر بھی نہیں سلے گی۔ میں متہاری ایک خواہش پوری کر را ہوں وہ
مہیں بھر بھی نہیں سلے گی۔ میں متہاری ایک خواہش پوری کی کر را ہوں وہ
میکن الٹرگواہ ہے کہ اسے واشتہ اور سے نرکاحی ہوی بھی نہیں بنایا۔ اس
میں نے اسے کہ اکر جاقہ اپنے بھائی کے پاس میں جاقہ۔ اُس نے انکار کرویا
میں نے اسے کہ اکر جاقہ اپنے بھائی کے پاس میں جاقہ۔ اُس نے انکار کرویا
اور کہ اکر میرے بھائی کو اپنی بلالو۔

بنتونے دوسرا بیغام یو عیجاکہ متہاری خواہش بھی کہ اپنی مہن کی شادی کرویمیں اس کے سائے شادی کررہا موں۔ اُس وقت تک اُس کا جسم مجد پر حرام ہے یز بب کی بیٹی جبتو کے ہاتھوں ہے آبر وہندیں مہوگی شادی کے بدر ہتہیں کہیں باز ک کا یاخود آجا وَل کا بمتاری مہن ساتھ مہوگی ۔اس

سے پوچے لیناکہ وہ میری دامشتہ ہے یا ہوی۔ اگرتہایں یا ہمارے ماں باپ کو پولیس پرلینا*ن کرتی مو* تو مجھے بتا قر-تھانے کو اگ رکا دو*ل گا*۔

دیدین پدینان کون از دیج به در با براندهید به بینام لانے والا دمی چلاگیا اور میں نبائے کئی دیر باہراندهیرے میں کھڑا را بر میری حالت اب باگلوں جسی مور بہی تی۔ اگر میں اُر دل اور بین کھڑا را بر میری حالت اب باگلوں جسی دھو کہ دے کر گھر میھ رستا جب کوئی دکوئی دھو کہ دے کر گھر میھ رستا جب کہ کوئی دیو ایس کیا جسے قتل کرنا میرے لئے نہ بہی فرمن بن گیا۔ اپنی بہن کے خلاف بھی میرے ول میں عقمہ بیدا ہوگیا۔ میں اُسے بھی از در شاوی میں مون یہ بین کرنا تھا کہ اُس کے بل جانے کی صورت میں مرف یہ بین کرنا تھا کہ اُس کے جسامت واقعی شادی کرلی تھی اور سنادی بین کری تھی اور سنادی حسے پہلے وہ اُس کی داشت بندیں بن تھی۔

باربارمیرا وهیان تفانید آدرمیم کی طرف مبا انتفامگرو ، بری کوتی مرد نهای کرد میری کوتی مرد نهای کرد می است مرد نهای کرد می است می است می است می کرد می بین کرنے سے دوکیا تقاا ور تستی دیتا تقا کرجبو کی لاش جاری ہے۔ وہ ل گیا تو بھے میں اس اس اس اند فرا کا تفا ۔ اس کی ذات کے حضور دوا اور دو رو کرد عائیں انگرا تھا ۔

مددگاراللہ ہی ہوتا ہے اوراللہ نے ہی میری مردکی۔ حبوکا آدمی
حبس رات دوسری بار آیا تھا، اس کے بیسرے باچو سے رونہ مجھے تھانے
سے بادوا آیا۔ تھانب اررضی نے باریا تھا۔ ہیں فورا گیا۔ اپنی آنھوں برلقیمین نہ
آیا۔ وہاں بری بہن بیٹی ہوئی تھی۔ ہیں استے خواب سمجا ا در تھانیدار کے
دفتر کے دروازے برہی کاک گیا۔ بہن بنج بڑھی ہوئی تی ۔ مجھے دیھ کر
اس کے آنسونکل آئے۔ وہ اٹھی اور مبرسے قدمول ہیں مبیط کر اس نے مبرب
دولوں با وُں بیٹر لیٹ بھرمیرسے دولوں با وَل کے درمیان مانھا رکھ دیا ہیں
حبران اور برلیتان کھ ارام۔ وہ اُٹھی اور اُس نے مبراجہ وہ دولوں ہاتھوں
میں نے کر پہلے میرا ایک گال بُو ما بھردوسرا اور خاموشی سے جاکر: بنج بر

وہ میری بہن تھی۔ اُس کے اکسوؤں نے میراغفتہ شنڈاکر دیا۔ اُس نے میراغفتہ شنڈاکر دیا۔ اُس نے میراغفتہ شنڈاکر دیا۔ اس نے میرے فدُدا بھی معان کر دیا کرتا ہے، ہیں تو گنا ہے گار بندہ ہوں۔ ہیں نے دل ہیں اپنی بہن کو معان کر دیا۔

میں نے دیجا کر تھا نہ اردیم کے پاس ایک اور تھا نیدار بیٹھا ہُوا
تھا وہ بھی مسکمان تھا۔ مجھے لبعد میں بہتہ عبل تھا کر تھا نہ دار دھیم نے اس
تھا وہ بھی مسکمان تھا۔ مجھے لبعد میں بہتہ عبل تھا کر تھا نہ دار دھیم نے اس
تھانیدار کو میرے متعلق سب کچے بتا دیا تھا ، اس لئے بہر سے ساتھ اور میری
بہن ہج ناچا ہے تھا کیو کھ وہ مُزم بھی اور وہ جبّہ کے ساتھ کہڑی گئی تھی۔ جبّہ
بھی بجرا گیا تھا۔ یہ تھا نیدار بارہ بیل وگور کے تھانے سے آیا تھا۔ یہ تھا نیدار اُسے
نے گرفتاری برائے سے اپنے گاؤل کا اور میرانام بنایا تھا۔ یہ تھا نیدار اُسے
ہمار سے تھانے میں اس تھا تھے گاؤل کا اور میری بہن کے متعلق اُسے تھانیدار تھیم
والی ہے اور میں اُس کا بھاتی ہوں۔ میری بہن کے متعلق اُسے تھانیدار تھیم
سے اور اس تھانے کے کاغذات سے بھی کچے معلق کرنا تھا۔

سے اوران صفاحے ہور کے بیار کے بیار کے بیار کے عالم اسے میں جیندایک
کھروں کا جھوٹا ساایک گاؤں تھا جس کا شاید کوئی نام بھی بہت ہے جاتا تھا۔
اُس زمانے میں وہ جنگل اور مٹی کے شیلوں اور گھاٹیوں کا علافہ تھا۔ اسس کھاندیدار کواطلاع ملی کہ خلاں رات جبواس کا وُل میں شا دی رجیار ہے۔ وہ
ا پہنے پہنیام کے مطابق میری بہن کے ساتھ اس کا وُل میں شا دی رجیار ہے۔ وہ
والا تھا۔ میں نے شاید تہمیں تبایا ہے کہ دمیات کے لوگ امی گرامی ڈاکووں
کی مدد کیا کرتے تھے اور انہمیں بناہ دیتے تھے۔ اس کے عوض ڈاکوان کے
مالی اور دوسرے شتے حل کرویا کرتے تھے۔ وہ مرف ساہو کا رول کو اور
ان اور ول کے قافلوں کو کوٹا کرتے تھے۔

جبونے شاوی کے لئے اس گاؤں کوشا براسس لئے لیند کیا تھاکوہ عام راستوں اور برلی سے سیستیوں سے الگ تھلگ اور وشوار گذار علاتے ہیں

تھا۔ وہاں سبسلمان رہتے سکتے انکاح برط صفے کے لیتے وہاں مولوی بھی سے اشار کھے اور وح بھی مجو۔

\/\/

**\/\/** 

شادی رات کو ہونی تھتی۔ حبو کے گروہ کے آدمی وہاں موجود تھے۔ کا وّل کی عور تمیں بھی شادی کے حبّن ہیں شرکی بھتیں۔ کا نابجانا ہو رہا تھا۔ جبو کے آدمی شراب کے نشتے ہیں جبوط انابے رہے تھے۔ میری بہن کو کا وّل کی عور تول نے دلہن بنایا تھا۔ نکاح برط حاجا جباتھا اور کھانے، اہجنے ادراُ ودھم میانے کا دُور شروع تھا۔

بمیں بائیس غریب سے دیمائی دس بارہ اونٹوں کے ساتھ گاؤں بیں جاڑکے اورشن کا تماشہ و یجھنے گئے۔ اُن سے کوجیا گیا کہ وہ کون میں۔انہوں نے بتایا کہ جالنہ ہو کے ایک ناجہ کا مال سے جارہ ہیں اور رات بہاں رکیں گئے۔ حبّہ نے تکم دیا کہ ان سب کو کھانا کھلاؤ، یہ میری شادی بیں شرکی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اُس نے کہا کہ ان کے اپنے ہیں۔ مال ہے وہ اُ تارلوا ورا ونٹ انہیں و سے دینا۔ اُ ونٹ ان کے اپنے ہیں۔ اُونٹ قریب ہی کھڑسے تنے۔ایک نے کہا ۔"ہم اُونٹوں کو بٹا و بتے ہیں۔ تم مال آباد لو۔ ہم جاکر کہ دیں گے کہ لوٹے گئے ہیں۔ ہمیں ہمارے سے اُونٹ جا رہے۔

اُونٹ اندھرے ہیں تھے۔ وہ سب اُونٹوں کو سٹا نے گے۔ اِن بر بہت تقور اساسامان لدا مُوا تھا۔ ان لوگوں نے برسامان کھولا تواندر سے اِلْقلیم نظیں۔ جتنے آومی تھے اتنی ہی راتفلیم تھیں اور جہڑے کی پیٹیاں محس جن ہیں اپیونیٹن کے چار چار برج تھے۔ ان ''شتر بابول'' نے ایک ایک راتفل اورا کی ایک بیٹی دہلیٹ اُسٹالی بیٹیاں کمرسے باندھ لیں۔ یہ اُس زیانے ہیں لولیس والوں کے پاس ہوئی تیں براتفلوں ہیں را وُٹر تھے۔ جہاں ہو وہیں دہو۔ وراسا بلے تو میرے دلوالور کی سند آواز آئی۔ دہتو اِ

W

ادر بتائتی کرجبونے کوٹ ارکا مال کہاں رکھا ہُواہے۔ ابھی اُ سے دونہینے
پورے نہیں ہوئے تھے۔ اس عرصے کے متعلق اُسے کچنے خبر نہیں تھی کہ
جبونے کہیں کوئی وار دات کی ہے با نہیں ، لیکن تھانیدار جس کے ساتھ
وہ آئی تھی اور تھانیدار رحیم بھی کہتا تھا کہ میری بہن بدبیان دسے کہ جبو
نے اُسے اعوا کیا تھا اور زبردستی اُسے واشتہ بنا تے رکھا اور اب
زبروسی اُس کے ساتھ شادی کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی وونوں تھا نیدار
اپنا مقدر مغبوط کرنے کے لئے میری بہن سے اپنی مرضی کو بیان دلانا
جاستے تھے۔

میں نے کہاکہ ہاں ہاں ،آپ جو کہیں گے میری بین عدالت ہیں . وسی بیان دیے گی۔

"میں جو کچے کہ چی ہول، اس سے زیادہ اور کچے تنایں کہول گئے ۔میری بین نے کہا ۔ "میری جو ط بندیں بولول کی ۔"

مجے ڈرکھا کردوسرے تھانے کا تھانیدار بیری بین کو ڈرانے کے
سے حوالات ہیں بندکر دسے گا وراگر میری بین نے اُس کی مرضی کا بیان
مذویا تو تھانیدار اسے بھی سرا دلا دسے گا، سکی نظانیدار دھیم نے ہماری
مہت سفارش کی ۔ دوسرا تھانیدار اُسے توراً جبوڑ بھی نہیں سختا تھا۔ اُس
نے تھانیدار دھیم کے کہنے پر مجھے یہ اجازت دسے دی کہ ہیں اُس کے تھانے
ہیں جیل میوں اورا بین بہن کے ساتھ دہوں۔

بی سائق بلاگیا۔ تھانبدار نے مجھے تھانے کے اماطے میں رہنے کو گر دے دی میری بہن کو حوالات میں رکھاگیا۔ وہاں مجھے پت میل کہ یہ تھانبدار مجھے پر میری بہن کو حوالات میں رکھاگیا۔ وہ ارکہتا تھا کہ میں اپنی بہن کو اس کو میری بہن کو میری بہن کو میری بہن کو میرے پاس بھادیتا تھا اور میں بہن سے کہتا تھا کہ اگر اُس نے بیان نہ دیا تو اُسے سزائل جائے گی گروہ نہانی۔ اُس کی زبان پر بہی ایک جواب نے اس کی زبان پر بہی ایک جواب تھا سے اگر مجھے کچے معلوم ہو التر بھی جبتر کے خلاف کوئی بیان زدیتی ۔ "

دوسری آوازگرجی سے سب جہال کھڑے ہو وہاں بیٹے جات ۔"

جشن کے اودھم پرسناٹا طاری ہوگیا جشن ہیں باتیس لاتفاد اور ایک رہوگیا جشن ہیں باتیس لاتفاد اور ایک رہواں اور ایک رہواں میں باتیس لاتفاد اور میں ایک رہواں میں باتیں ہوگئی ہے۔ داڑھی سکاتے ہوئے تھا اور اس کے کپڑے بیت سے نسر باند ل جیسے تھے۔ جبوک پاس میری بین گوہن بنی بھی گھی ہے۔ جبوک گھیرے ہیں سے نسکنے کا اور پولیس مقابلے کا ماہر تھا ایکن وہ بے خبری ہیں بجرا گیا تھا اور وہ فالی ہاتھ بھی تھا۔ بولیس مقابلے کا ماہر تھا لیکن وہ بے خبری ہیں بجرا گیا تھا اور وہ فالی ہاتھ بھی تھا۔

ہرکوئی جہاں تھا وہیں بت بن گیا۔ اس تھانیدارنے دہیں نام بالکل
ہی بعول گیا ہوں ، بتا یاکہ اس سے دائیں طرف ایک دی نے ذراسی حرکت
کی۔ وہ شایدا پنے کپڑوں کے اندرسے خنجر یا چا تو زکا سے رگا تھا یاسٹ یر
اُس نے مجلا نے کے لئے ہاتھ بہٹ کی طرف کیا ہو۔ اُس نے جو بنہی حرکت
کی ، نفانیدار کا ریوالور حلیا اور وہ آدمی ا پینے ایک باز و پر ہاتھ رکھ کر مبیط گیا۔
گولی اُس کے کندھے اور کہنی کے دومیان باز و پر بائی متی ۔ وہ مرنے سے

مقانیدارنے اعلان کیا کہ گاؤں کے آدمی ادر عور میں ایک طرف ہٹ جائیں ادر حبو کے آدمی ہمیں کھڑ ہے دہیں۔سات آٹھ آدمی دہیں کھڑ ہے۔ رہے، باتی سب وہل سے ہمٹ گئے۔ کچھ لوگ پر سے ہوکر مجاگ اُسٹے سکین پرلس نے اُن کی طرف توجر بنددی۔اس طرح جبوکے کچھ ساتھی مجاگ گئے ہول گے سکین جبوکے لئے محاکن ممکن نہیں تھا۔اس نے تھانیداد سے

کہا ۔ "انشارالنّجیل سے بھاگولگا۔" جنّو کے ساتھ میری بہن بھی پکڑگ گئی اُس سے بیان لیا گیا۔اُس

نے اپنے گاؤں کا اور میرا نام لیا اور کہاکہ وہ جتبو کے ساتھ اپنی مرمنی سے آئی۔ میر

آب وہ میرے سامنے تھانے ہیں بیٹی تھی۔ یڈنڈ ابت ہوگیا کومیری بہن ا درجبو کاساتھ آننا پُرا نامنیں کہ وہ جبو کے راز دل سے واقف ہوتی

\/\/

\/\/

مس كيسے ان سكتا تفاكر حبو نے اسے بہن يا ميٹي بناكر ركھا موگا۔

"الندگوا ه به کرمین کنواری بهول بسسمیری بهن نه کها سد وه داکو ب به مین بی بی بحقی محتی متح متح در به به دایک داکو سے تم اور کیا اُمبدر کھ سکتے بهوگراُس نے مجھے بہلے روز کہ دیا تقاکہ تم مجھے اتنی اعبی گلتی بهوکہ بہت بیشہ اپنے ساتھ رکھول کا بہن جودٹ نہیں بولول گی ۔ وہ مجی مجھے کہاکہ شادی سکاکہ میں اُس کے ساتھ جاکر بہت نوش ہوئی ۔ اُس نے جب مجھے کہاکہ شادی کے لنبے رہنما راجیم مجھے برحرام ہے تو میں اُسے فرشتہ سمجھے گی "

جنوادراس کے سات آٹھ سائتی اسی حوالات میں بندیتے۔ بیں برآمدے میں کھڑاتھا بحالات برآمدے میں ہی تھی۔ جنبو نے مجھے دیکھ لیا، وہ بہت دلبرآ دمی تھا۔ عظمنہ بھی تھا۔

"شامر إسے اس نے سلامول والے بند ور وازے ہیں سے بلنہ اور سے کہا ۔ "اپنی بہن کدا کے سید سے بیان بڑھا نے آئے ہو؟ پہلے اپنی بہن کدا کے اسے کس طرح اپنے پاس رکھا تھا۔ اگر منہ بہن سے بوجھے لینا کہ ہمیں نے اسے کس طرح اپنے پاس رکھا تھا۔ اگر منہ بہن بین آئیا کہ ہمری بہن اور حبوبی بھی ہیں۔ ہیں نے تھانیدارسے کہا کہ مہری بہن کوئی جھوا بیان نہیں و سے گی۔ تھانیدار سے کہا کہ تھانیدار داسے ۔ الیس۔ آئی ) بیٹھا تھا۔ اُس نے تھانیدارسے کہا کہ وہ بہری بہن سے اپنی مرضی کا کوئی بیان نہ ولاتے کیونکی خطرہ ہے کہ مدالت میں جاکر وقت میں جاکر و دے گی جو سارے مقدے کوخراب کر و دے گی اور یہ لوگ کی در یہ لوگ کی کہ بی جرا و ربک ڈوائے گی۔ سرکاری وکمی بی خود ہی اس سے اپنے مطلب کی آئیں کہلوا ہے گا۔

مجے معلوم نہیں کہ یہ کیسے بُواکر میری بہن کومبرطی کے سامنے ہے کئے اوراُ سے رام کر دیاگیا میں میری شمانت لی گئی کہ میں اسے عدالت میں گواہ کے طور میر پیش کر تاریموں گا میری بہن نے خود ہی کہا کہ اُ سے جب بھی بلایا جائیگا وہ آجایا کرے گی سکن بیان وہی دے گی جو وہ وسے چی ہے۔

جالندهر میں مقدم میا بیں بہن کوساتھ ہے کہ جالندهر جایا کہ تا تھا۔
جبو کے خلاف میں نتل کی اور پانچے ڈکسی کی وار داتوں کا الزام تھا بہ مقدم شروع ہواتو ہیں نتے عبدالقدیر کی ببوی کو دیجا۔ وہ ایک آ دمی کے ساتھ حالندهر عدالت میں گواہوں کے حالتہ گھور کر دیجی تھی ۔ ہی عدالت میں گواہوں کے گھور کر دیجی تھی ۔ ہی عدالت میں گواہوں کے بیان سناکر تا تھا اس کے خلاف میں تھالال کے کسی تھے اس لئے گواہ بیان سناکہ تا ہوں میں تھالال کے کسی تھے اس لئے گواہ بہت سے تھے۔ اس کی وار والوں کو جانے دو۔ ہیں تہاہی سنا المہوں کہتے وہ تو کی نشاند ہی کسی طرح مہوتی تھی ۔

یه آدمی جوعبدالقدیری بیوی کے ساتھ عدالت بین آیک تا تھا، اُسے
دل سے چاہنے لگا ۔ دہ جر کا فاص آدمی تھا۔ اُس کے بیان سے پتہ علاکہ
دوبار سی تمیر سے گرم مے جبو کا بینام دینے آیا تھا۔ اس نے عبدالقدیری
بیوی سے عبت کا اظہار کیا جواس عورت نے قبول ندکیا ۔ وہ جبو کی داشتہ
بننے کی کوششش کر رہی تھی گرج تواس امانت ہیں خیانت نہیں کر رہا تھا۔
اخرا کی ردز تنگ آکر عبدالقدیر کی بیوی نے جبو سے اپنی عجت اور

m

Scanned By Wagar Azeem ?

\/\/

خواش کا اظهار کردیا جنبونے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ اس چوٹ کوبروائنت ندکر سکی ۔

سادی سے دو بی دور پیلے یہ ادی جبوگاہیا م کے کرمیر سے
پاس آیا تو اُس نے اس موقع سے فائدہ اُسطاتے ہوئے اُس علاقے کے
تھانیدار کو اطلاع دسے دی جس علاقے میں وہ کا وَل تھا۔ شا دی کی
دات یہ آدمی اور عبدالقدیر کی بیوی شادی میں شرکیہ سے میکن پائیس
کے آنے سے ذرا پہلے اندھیرے میں کھسک گئے۔ وہ پوئیس کو راستے
میں ملے اور تیا یاکہ شادی کا حشن زوروں برسے ۔

پرلیس کا جہا پر کامیاب رہا۔ یہ آوئی اور عبدالقدیر کی ہوی تھانے جا بیٹے اور عبدالقدیر کی ہوی تھانے جا بیٹے اور عبدالقدیر کی ہوی تھانے جا بیٹے اور نوسی کے گواہ بن گئے مقدمے کا دینصلہ میٹ کر دس سال سے کیا جو کوسرائے موت سال کی گئی ۔ اُس کے ساتھیوں کو دس سال سے کے مرقم قیبید کے سزادی گئی ۔

اِ دھرمیری بہن کی حالت میں ہوگئی کراُسے جُب لگ گئی۔ بولتی مہنیں ھی بنکسی بات کا جواب دی بھی۔ یہ تومیر سے لئے ساری عمر کی

معیبت بنگی تھی سبکوبتہ مل گیا تھاکہ وہ ڈاکو ڈس کے ساتھ رہی سے اور اپنی مرنی سے گئی تھی۔ اس کے علاوہ لوگوں نے اُسے فامرشی

کی حالت ہیں دیجھا بشہور ہوگیا کہ وہ پاگل ہوگئی ہے۔ اسے اب کوئی بھی تبول کرنے کو تیار نہیں تھا میرے مال باپ کو بیٹی کاروگ لگ گیا اور میری حالت دن برن خراب ہونے گئی۔

چھ جیسے بعد بہن نے کچہ بولنا شروع کیا۔ اُس نے بہی بات یہ کہ کہ شامرکا بیاہ کرو۔ وہ پھر میر سے بہتھے بڑگئی کہ شادی کر دیس دراصل اس کی شادی کر کے بیا گئی اس کی خاطریس نے بیائی رہانا چاہتا تھا لیکن اس کی مندا بسی تھی کہ اسس کی خوشی کی خاطریس نے شادی کہانی اور کردی گئی تھی۔ ایک اور وشتہ ل گیا اور میری منافی میں اور کردی گئی تھی۔ ایک اور وشتہ ل گیا اور میری منافی سے مال باپ شادی مرکمتی نیمین بین کو مشاری میں کو دہ میری بہن کو فنول کی مرکب نے دو میری بہن کو فنول کی مرکب کے والدین سے منت کی کردہ میری بہن کو فنول کو بی مگرکسی نے می قبول نہیا۔

ماڑھے بین سال گذرگئے میری بہن اب بدلتی چالتی تھی گھر کے اور محیتی باٹری کے کام کرتی تھی ادر اُس کی عمر بائیس سال ہوگئی تھی۔ اُس زمانے میں دیہات ہیں سوار سرہ سال کی لوگی کی شادی کر دیا کرتے تھے۔ مجھے اب بین ظرار ما کھاکہ میری بہن کنواری بوڑھی ہوجائے تھی میرے ماں باپ خالقا ہوں برجاتے اور ماستھ دگر شتے تھے اور میں خمرا کے حضور روا تھا۔

ایک دو نعبدالقدیر میرسے گراگیا۔ اُسے دیجے کرمیں بہت جران مُوا۔ اُسے ایک مُرم کی سزا پاپنے سال اور دوسرے کی دوسال موتی می ۔ وہ ساڑھے میں بونے چارسال بعد کیے آگیا ؟ میں نے اُس سے بُوچھا کر جیل سے بھاگ آتے ہو ؟ اُس نے بتایا کہ دونوں سزائیں اُسٹی شروع ہوتی تقیمیں۔ اس طرح اُسے سات کی بجائے پاپنے سال قید کو طنی تھی ۔ جیل میں ہرسال قدیمیں سے کچے معانی لاکرتی ہے بعیدالقد میرنے جول ہی

## جب تيبيار تجيفتل بُوا

راوی: رصنی الدّین صدیقی تخریر: حامد علی نا صر

محرم رضى الدّين مسديقي وسطى مهندوستان سيه بجرت كركي إكسّان آئے تھے۔وہاں ان کاتعلق لولیس کے محکمے سےساتھ تھا۔اب است بور سعبو گئے ہیں کر اعقول میں رعشہ سے جو تلم کرونے کی اجازت منایں وساديكهانى أنهول في معاس اجازت كيساتوسنانى في كرمليندكر ك "حكايت " بي شا تع كرا دول مي انهي كي زبان مي كها في ميش كرا بول وسطى مندمين سائمتن نام كاليك الكريز وى اليس بي مؤاكر تا تعايين سروس كو اخرى داول اين ال كاليك قسم كالسير الرى تفارز إدة روقت اُس كے سائھ كرز اتھا ، وہ جس علا تھے ہيں تعينات تھا اس ميں ستير آباد نام كالك قعيد تظاءاس ي آبادي بس اكشت سند وول كي عنى - ايك روز سدا باد کے سرکردہ سندووں کا ایک و فدسائٹ سے یاس ایا اور بر رابورٹ پیش کی کہ قصد کے مندوول کے این سیج چند مهینول کے اندر لایند موسکت ہیں بینول کی عمر یا نیج حصال تھی۔ گھٹدگی کے جیندروزلبد اُن کی لائنسیں ملیں گرلاشوں کے ساتھ سرنہیں تھے ۔ بولیس کی کوششوں کے اوجود محرمول کا سراغ نهيل الديد ونديد ونواست كرايا تفاكر بيخ توقتل مويك بيل مجر مول کو کیا اجات، وفد نے جو تعفیل سائی اس کے مطابق کہانی یہ بنتی ہے كرمومر كؤماه بيطيرا يك مهندو كالبحير كلي مين كيسلة كجيلة لابتية موكيات لاش بسيارك بعد تعانيه مين ربورت درج كراني كتى - بيته كي عمر يا نيخ تيوسال محى -

اپناچال علین اچهارکھا اس کئے اُسے معانی کچھ زیادہ ملی۔ اُسے کچھ اور معانی النام کے طور پر ملی است کھیا است معانی النام کے طور پر ملی ۔ دوبڑ سے خطرناک قنید لول نے جبل کے ایک استریجیلہ کرویا۔ عبدالقد سریف دولول کا مقابلہ کیا اور اسٹر کو بچالیا۔ وہ زخمی ہوگیا تھا۔ اس طرح اُس کی کل معانی ڈیرٹر ھسال بن گئی اور وہ رہا ہوکر آگیا۔

اُس کے دل میں میرے خلاف گئے شئے سے بھرے ہوئے تھے۔اُسے منزاہیں نے دلواتی تھی لیکن اُس کی بیوی نے اُس کے ساتھ جو بے وفاتی کی منزاہیں نے دلواتی تھی لیکن اُس کی بیوی نے اُس کے ساتھ جو بے وفاتی کی محتی اس سے وہ سب کچی بھول گیا تھا۔ وہ بیرا دوست تھا۔ اپنا تم نے کرمرے پاس آیا۔ جبل میں اُسے بھالنی کی کو تھڑی میں رکھا گیا تھا ، بھر اُسے بھالنی کی کو تھڑی میں رکھا گیا تھا ، بھر اُسے بھالنی دے دی گئی تھی۔ جب کے جن ساتھ بول کو وید کی منزا علی تھی، اُسے بھالنی دے دی گئی تھی۔ جب کے جن ساتھ بول کو وید کی منزا علی تھی، اُسہوں نے عبدالقدیر کو بتایا تھا کہ اُس کی بیوی نے کیا گل کھلاتے ہیں۔ مقدم ختم ہونے کے لبدوہ اُسی آدمی کے ساتھ میں گئی تھی۔

عبدالقدیران دولؤل کولاش کرکے دولؤل کو قتل کرنے کی باتیں کرنے کا بیار کرنے کی باتیں کرنے کا بیار کے دیاجس طرح تھا نیدار کرنے کا بیار کے ایک کا بیار کے اور کی کا کو کا کی کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کو

عبدالقديركومين عاردوزائي گردها أسيبتاياكرمبري بهن كى سارى زندگى تباه بهوكئى ہے ميرے النونكل آئے عبدالقدىيەنے كهاكه اگروه ميرى بن كارشته مانكے نومين دے دول كا ؟

یئی نے جواب دینے کی بجائے اُسے کلے نگالیا اور میں بہت رویا۔ یہ تو مبحر ہتھا۔ فکرا نے میری فریادیں سُن کی تفلیں۔ میں نے اپنی بہن کو اُس کے ساتھ بیاہ دیا۔ وہ دونوں اب وُنیا میں نہیں ہیں۔ اُن کی نشانی اُن کی اولا دہے جواولا دوالی ہوگئی ہے۔



کی ناکربندی کرادی بیشکوک بگهول پر چهاپ مارے دات ہی رات گونول کو گھرول سے جگاکوش ہرائی بھیلا دیا ۔ رات گذرگتی بیچ کاکوئی سراغ ندال تبین چار دنول بعد بھر وہی پہلے والی اطلاع کی ۔ قصبے سے ذرا دُورا کی بہلے کالاش و بھی گئی جے گیدھ کھارہ ہے تھے۔ اس کابھی سرغانب تھا ۔ تھا نیرار نے جاکر لاش دیجی ۔ اُسے گول محسوس ہور ہا تھا جیسے وہ اسس لاش کوایک بار بھر دیجے ہر ہا ہو جو اُس نے نمین ماہ پہلے دیجی تھی ۔ در ندے اور گیدھ گوشت پوست کھا گئے تھے۔ ٹرلول کا بخر بائی تھا جس کے ساتھ کہیں اور گردھ گوشت پوست کھا گئے تھے۔ ٹرلول کا بخر بائی تھا جس کے ساتھ کہیں کہیں کھالی کھالی ابرائی رہ گئی تھی ۔ کیڑول کے بچر سے ہوتے جینی طرول سے والدین نے اپنے بیچے کو پہچائا۔ پہلی اور اس وار وات میں فرق صرف یہ تھا کہ بیلی لاش قبلے کے کسی اور طرف سے می تھی اور و وسری کسی اور طرف

ید اش مجی بوسٹ مارٹم کے التے بھیجی گئی۔ بہلی بھی بھیجی گئی تھی بیٹھاڈم کیا ہونا تھا جرف ڈاکٹری رائے سین تھی۔ دونوں کے متعلق ڈاکٹرنے کھا تھاکہ گرونیں ایسے ہجتیا رسے کاٹ کرچسم سے الگ کی گئی ہیں جس سے گرون کی بڑی بھی کمٹ گئی ہے بعنی جوڑالگ نہیں ہموا خون کی عنیر موجود گی کے تعلق ڈاکٹر نے رائے دی تھی کرسٹراس وقت آ تارے گئے جب بیٹے مرکوہ ہو

تصیدی دمہشت بھیل گئے۔ لوگول نے بچول کاگروں سے باہر نسکنا بندکرویا۔ راتول کو بچول کی سخت تفاطت مونے گی مگرمسیست تو تھانیداد کے لئے بن گئی جس کے سربر پہلے بچے کی نفتیش سوار بھی۔ ہمین نہینوں ہی وہ ایک اپنے بھی اگے نہیں بڑھ سکا بھا۔ دوسری واروات بہلی سے ذراسی بھی مختلف نہیں بھی۔ ایک بہینہ گذرگیا۔ کچ بھی بیتہ نظا کر ہے کیا فقد ہے۔ اب کے دولین بہندوؤل نے بحرام کو بڑنے یا سراع لگائے والول کے گئے النام مقرر کیا۔ بیر تم نوسور و بے بنتی بھی جو آج کے دور کے دس ہزار دو پے کے برابر بھی شہرلول نے اپنے اپنے اپنے فراتی ادر کوششوں سے سراغ

تھانیدارہندونقا اگرسلان ہوالوشک کیاماسخانفاکہ اس بے تعسب كى دحر مص تعنيش مجمع تهاي كى يمندو تفانيدار في تعتيش بين بهت منت کی۔ وال کے مشتبہ آدمیوں کو معبی مارا پیٹا۔ حیاہے تھی مارے گرکھیمامل ندمُوا - عار النح ونول لعدومها تبول نے نظامنے میں اطلاع دی كر تصبير سے تقوری دورایک بینے کی لاش بڑی سے جسے گدھ کھا رہے ہیں۔ اُنہوں سے يهمى تا اكد لاش كے ساتھ اس كاسر نہيں ہے۔ تھانىدار وزائبنيا - لاش كى شناخت نامكن مى كېونكوسرجىم كے ساتھ نهيں تھا۔ جسم كى مالت يا تھى كر بريال روكتي تقلي كهي كهيل كوشت كالقور القور الما كواره كب تفا -لاش سے وُور بی ایک گڑھا تھا۔اس سے اردگر دینخوں کے نبتان بتاتے تھے كرير بعير الي كي بين . گوه سه الأش بهير او ب ني نكالي مني ولا ن خون كاليك قطره مى تهين تفاراس سے يونموت ملتا تقاكر بينچے كوكه يس اور قتل كياكيا ب يكل دباكر ماراكيا موكا وسركهب اوركالماكيا إورهبم كوميال وفن كيا گیا-اگرسردرندسے آبارتے تو کھوپڑی و فال موجود مو فی ۔ تھانیدار نے دکور دُور اك محريري ملاش كراتي كهيس مجي نه مي يينال في تماكر كوني ورنده ہے گیا موگا۔

وہ ل بو چھٹے ہوئے کپڑول کے گڑھ ہے کجھرے ہوئے تھے ان سے بیچے کی لاش ہے۔ تھاندیار نے تفتیش اور کے گھرالوں نے بہچا کے گھروالول نے بہچانا کہ یہ ابنی کے بیچے کی لاش ہے۔ تھاندیار نے تفتیش اور تیزکردی لیکن مجرم کا کوئی سراغ نہ لا دیماتی علاقے کے جرائم کو کہا تہاں بہت پرلیشان کیا گیا گھر تھاندیا دنا کام رہا۔ بیچے کے باپ نے مجرم کو پکڑنے یا سراغ لگانے والے کے لئے نقد افعام کا علان کیا۔ اب توشہری جمی فری میں نہ لا۔ ہیں شال ہوگئے گرم بکا ساکھ وج مجی نہ لا۔

مین مصنے گذر گئے تغتیش جاری تھی۔ ایک رات ایک اور ہندودھاڑی ار اتفائے میں وافل مُوا۔ اُس نے ربورٹ ورج کرائی کہ اُس کا بچر، عمر یا پنج چوسال، شام کے دقت کی مضنے کے لئے گھرسے نکلائیجر واپس نہیں آیا۔ ادھرادھر کاسٹ کیا ویٹوسیوں کے گھرول میں دیجھا ، بخپر کہیں تھی نہ طا۔ تھانبدار نے شہر W

\/\/

\/\/

رات کی ہر آ واز بہت ڈرا و نی اور عجیب مگنے گی تھی۔ پیر ، پنٹرت،سادھوؤل اور عامل نے ان سمینو ف میں اضا فہ کر دیا تھا۔

دوسرے بی کے کے قال کو دو ہیں گذر گئے۔ کو تی سراخ نہ مل بھاندار
کی تبدیلی ہوگئی۔ اُس کی جگر نیا تھانے ارا آگیا۔ دہ بھی ہندو تھا۔ لوگ کہتے

تھے کہ بیلے تھاندار نے مل مل کرستد آباد سے تبدیلی کرائی ہے۔ اگرالیہا ہی
مُواتھا تومیا ف ظاہر ہے کہ اُس نے دو بجول کے پُراسرار قتل کی تفتیش سے
کو فلاصی کرائی تھتی ۔ ان وار دا تول کی تفتیش نئے تھا نیدار کے شپر دہوئی۔
ہندووں اور سلمانول کا ایک و فد اُسے ملا اور اپنے خوف کا اظہاد کیا۔ اُسے
جب بیتہ مجلا کہ بیرا ور بیٹرت نے لوگوں کے خوف ہیں اضافہ کر دیا ہے تواس
نے دفر سے کہا کہ وہ سبتا ہم یافتہ اور سرکر دہ افر او ہیں، دہم کو قبدل نہ کریں۔
وفد میں سے کسی نے بھی اس کی بات نہ انی ۔ یہ بھی بیتہ میلا کہ وفد نے
اُسے خبرواد کیا کہ اُس کا بھی بچے ہے۔ اس لئے اُسے ا بینے ہی ہیے کی
فاطر تفتیش کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بجول کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہئے۔
فاطر تفتیش کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بجول کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہئے۔
فاطر تفتیش کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بجول کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہئے۔
فاطر تفتیش کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بجول کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہئے۔
فائندار نے اُنہیں کہا کہ اس کے نیچے کی طرف کوئی آ بھی اٹھا کر بھی بھی بیسی سے
فائندار نے اُنہیں کہا کہ اس کے نیچے کی طرف کوئی آ بھی اٹھا کر بھی بھی بیسی سے
فائل بیار نے اُنہیں کہا کہ اس کے نیچے کی طرف کوئی آ بھی اٹھا کر بھی بھی سے
فائل بیار نے اُنہیں کہا کہ اس کے نیچے کی طرف کوئی آ بھی اٹھا کر بھی بھی بھی

وہ تھانیدارتھا اور تھانیدار اپنے آپ کو دلو اسمجھاکرتے ہے۔
سیدآباد ہیں اُسے آئے دس بارہ دن ہی ہوتے تھے کو اُس کا بچر لا پتہ
ہوگیا۔ اس بچے کی عمر پانچ جھ سال تھی۔ وہ تھا نے کے اصلاطے کے اندر
ہی کھیلاکر تا تھا۔ تھانیدار کا کوارٹر تھا نے کے اصاطے ہیں تھا۔ قصید سے
باہر کوئی میل سالگاتھا۔ ایک کانٹیس تھانیدار کے کہنے پر بچے کو میلے
باہر کوئی میا تھا۔ شام کو کائٹ بیس جے ران د پر بشان بچے کے بغیر واپس آیا اور
تھانیدار کو بتایا کہ وہ بچے کو ایک مگر کھڑا کر بے اُس کے لئے کوئی چیز خریف
تھانیدار کو بتایا کہ وہ بچے کو ایک میں کے جو کوئی گیا تھا۔ اُس کے دیا گیا تھا۔ اُس آدمی اس آدمی کوئٹ انتخاب کوئٹ اللہ کی کوشاخت
دکیا جاسکا۔ یہ تھانید دار کا این ابچہ تھا۔ اُس نے کا نشیس کو کوالات ہیں
دکیا جاسکا۔ یہ تھانید دار کا این ابچہ تھا۔ اُس نے کا نشیس کو کوالات ہیں
دکیا جاسکا۔ یہ تھانید دار کا این ابچہ تھا۔ اُس نے کا نشیس کو کوالات ہیں

لگانے کی بہم شروع کردی۔اس بہم ہیں لوگول نے سادھو بہنتول اور بیرول فقرول کو بھی شامل کرلیا۔ تقبید کے فریب سہند وسادھو ڈس کاڈیرہ

تھا جھے وہ آشرم کہتے تھے۔ قصبے کے اندرجہاں پنڈت اور جو تشی ستھے وہاں سلانول کا ایک ہیر اور ایک عامل بھی تھا۔

جب ان لوگول کوسراع زسانی کی مہم ہیں شامل کیا گیا تو مهند واور شان ابنا اندم ہب بھول گئے ہمند و ول نے اپنے پنڈلول اور سادھو و ل سے ابنا ابنا اندم ہب بھول گئے ہمند و ول نے لئے ایک کی فرمات سی بچری کی اور مسلمانوں کے بیرا ورعا مل کے پاس بھی گئے اور نذر و نیاز و ہے کر لوچھا کہ بچری کا قامل کون ہے مسلمان بھی ڈر سے ہوئے ہے ان کے بھی ہے ان وادر قامل کی فاطر و مدارت اعنوا اور قتل ہو سکھتے تھے۔ اُنہول نے اپنے پیرا ورعا مل کی فاطر و مدارت کرکے التجاکی کہ وہ اُن کے بچرل کو اس وزیر سے نہیں اور میان کہ متعلق کرکے التجاکی کہ وہ اُن کے بچول کو اس وزیر سے نہیں بات وہ بہت زیادہ ورکون ہے ، النان ہے یا بھیڑیا مسلمان جو بہت زیادہ ورکون ہے ، النان ہے یا بھیڑیا مسلمان جو بہت زیادہ ورکون ہے ، النان ہے یا بھیڑیا مسلمان جو بہت زیادہ ورکون کی جائے اُنہیں یہ کہ کر ڈوائے رہے کہ کو تی ورکون کی بیرا ور بھی کہ کر ڈوائے رہے کہ کر تی بیرا ور بھی گئی کہ بھال کئی کہ مہال کسی کی بر روح بھی موسلی ہے ہے کھا کہ طلعے گی۔ پیرا ور بھی کھیل کئی کہ مہال کسی کی بر روح بھی موسلی ہے ہے کھا کہ طلعے گی۔ پیرا ور بھیل گئی کہ مہال کسی کی بر روح اس بی جوا تھارہ بچے کھا کہ طلعے گی۔ پیرا ور بھی ایس بی نے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے طریقے اختیار کے اور لوگوں سے خوب پیسر بھورا۔

درندول کوبھگائے کے لئے بھی جنتر منتر بڑھے گئے۔ پیرا درجائے مئید کے خطیب نے چالیس چالیس رات کے چلے بھی کا طے۔ ہندوؤل نے مندر میں اور مسلانول نے فائقاہ پر دیگیس پکا کر فریبول میں کھانا تقتیم کیا۔ اردگر و کا علاقہ کچہ پہاڑی سابھا اور جنگل بھی تھا۔ رات کو بھیڑ بیل کی ڈوراؤنی آ وازیں مُسانی ویا کرنی تفتیں۔ لوگ کہنے تھے کہ اِن میں ایک آواز بہت ہی ڈراؤنی اور بھیڑلیول سے الگ بھلگ سنائی دیتی ہے کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ آواز کون سے درندسے کی ہے۔ بہوسکتا ہے یہ لوگول کا دہم ہی بہو۔ انہیں اب

\/\/

\/\/

اليى خوفناك وارداتول كوتوانگريزنظراندازكرسي منهي سكتا تخارسائن ندائسي وقت بزرليرشي فون اپنے بالاتي اضرول كورليدول و سے راجازت مامل كرى كروه فورائس يرا آباد طلاجات اور حب كك وه در تكافيارى كاحكم ديا۔ مستداً اولي بي رہے۔ اُس نے اپنے مزورى علے كوفر ان تقایارى كاحكم ديا۔ ميں مجى اس عملے ميں شال تھا وہاں سير تيراً او چاليس ميل وگور تھا۔ سُورج غروب ہونے كك ہم سائن كے ساتھ سيراً او كرد ليد اول ميں بہنج كيك تق اُس زمائے ميں معبى كھى كئى سے اس قدم كى دلورث آبادى حقى كرايك دھارى دارشير جندايك انسانول كوكھا گياہے۔ برا وكرم اور گروكي آبادى كواس اُدم خورسے نجات دلاتى جائے۔ اس كابند واست يہ كيا جائي الكري انگريز شكارى كور مورت في كادوارد بن جايا كرتا تھا۔

رات كورلسك إوس مي سائن نے مص كماكريم كسى آدم نورشير یا بھیریے کی کارستانی معلوم ہوتی ہے۔ اُس نے کہاسٹاگرالیا ہی ہے تو مین خود شکار کے لئے جاؤل گا"۔ وہ اپنی شکاری رالفل اور بندوق ساتھ مع كيا تفارات كونهي أس ف تفانيدار كويينون بخيول كي كمشد كي اورتفتيش كرريكار وكيسا تقدرلسط إؤس مي طلب كرايا وساته بي يملاد وجول سم اليول كريمي بلوالياء أدحى رات كي بعد كك وه تقانيدارسدا وروسرولس پوتھ گھے کتارہ۔ میں اُس کے ساتھ رہا کیونکرساتھ رہنا میری ڈلون محمق وہ مجھ جركها ما تقايل كه بيتا تها التفراس في سيسب كورخصت كرويا و داس قدركم ي سويح بمين دوب كيلبطيه سوكما موبهت ديرلعداس نهربرى طرف وبجيا اور مكاكرلول-"يكونى شراع بعيرانهاي - مصاكب وم نود السان كانسكاركنا مع تم نے کوئی ایسی چیزو می سے جو إن مینول وار داتول میشترک سے ؟ "ميذل مقتولين كي عمراكي جيسي ب المين في حواب ديا - "ما پنج حیوسال ، اور تبینول کی لاشلیں ایک ہی جیسی حالت میں ملی میں تمینوں کے سر جسم سع مداكة كية بن." بندکر دیا۔ اُسے تنک تفاکہ پطے بچوں سے قبل ہیں بھی اس کانسیب کا ہاتھ مہوسکتا ہے۔ تھانیدار نے اُسے اربائیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اس سے اقبال جُرم کرانے کی کوسٹ ش کررہا تھا لیکن اُس کا تنگ بے بنیا د تھا۔ وہ کا نسٹیس کو دراصل سزا د سے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اُس نے سنتہ کی کا درجو کا در دائی مناسب تھی کی گرسات آ بھے دائن من سے کے کاکوئی سرانے نہ طل۔

أخر بيني كاسراغ ل كميا كربتي زنده نهيب تقاء أس كى لاش بالكل أسى مالت بي في حس طرح يبط د و بيمول كي ملى عنى مرط ليول كا دها سنياور سرفات جہال سے لاش ملی اُس مجد کے قریب ایک گرھا تھا بھے الول نے لاش اس میں سے نکالی تھی۔ واکٹرنے اس کے متعلق بھی میری مکھا کہ الرون تيروهاداك سے كائل كرسرصم سے الك كيا كيا سے عمان دارنے سیدآباداور ارد گردکے دمیات میں قیامت بیاکردی اس نے بعض شراف گرانول برهی ها به مار سه دراه جات درگول کو بخراک و ه تفائف في مانا ورأئهني مشتبه الماكرير ليثان كرنا واينا بخي قتل موماني معاس كاد ماغي توازن بحراكيا تفا قصي آبادي يط بي وري مروي تقى - اب ده اس نئے تھانىيدار سے بھى درنے كى - يداك نئى معيدت تقى اس سنة منگ آگرسرگرده مهندود ل كاليك و فدلولس مهير كوارش میں گیا جہاں کا بڑا انسر سائمن ڈی۔انس۔ بی تھا۔ و فدنے جہال تہین بحول کے قتل کی رُ اسرار وار والمیں سنامیں وہاں اس انگریز ولی الیں۔ یی کومیمی بایاک تھانبداد کے اینے بچے کا تل جرت انگیز ہے، اس کی وج سے شہراوں کے ساتھ تھانىدار كاسلوك نا قابل برواشت بوگا ہے ۔ وہ ہر شہری کو اسیفے بیے کا مال سمجھا ہے۔ وندنے تحریب ی درخواست دی کہ بحِيل كية فاتل يا قاتمول كي برط ف كابند ولبدت كما حاست اورشهرلول کے بچول کی سلامتی سے لئے کھیکیا جاتے۔

وہ انگریزوں کا زمانہ تھا۔ انگریز توزی کارروائی کے قائل تھنے ۔

\/\/

" اور منیون بیخ ایک بی ندرب سے بین "سائٹن نے کہا سے اور مینوں بچوں کے دائیں گال بہتا تھے کہا سے ایک کالا اِل تھا۔"

مس نے ابتدائی ربورٹمیں میری طرف سرکا دیں۔ بیچے کی گمشدگی کی ربورط میں حتی الامرکان کمی محلیہ اور شناختی نشان پڑھے تو سرا بہب میں داہیں گال بیرکالا تل نظر آیا۔

"تمارا مك افراية سے كم ما إل اور گؤار تهايں "سائمن نے كها " ميں نے چیسال افراید کے جشیول میں گزارے میں وہاں ایک قتل تواس التے ہوتے ہیں کہ لوگ انسانی گوشت کھاتے ہیں اور دوسرے قتل لا نے لوظی سے طور رہ موستے ہیں۔ خام تسم کی عمر اور علیے سے انسانوں کونٹل کرسنے اُن کی لاشول کو عجيب وغريب طريقول تصع بدروحول اور درندول كويهكان يمح لتة استعال کیاجا آہے۔اں میں سب سے زیادہ طالمانہ طریقہ یہ سے کرکسی آ دمی کو بچڑا کر أسعقب بير ركها مبالع أسعفاص قعم ي خوراك عواتي ما تي بيد يالا علم حانينه والاعال أس بركير يطرهناا وربعيو نكتار متباسيه يعيندونول لعداس کی کھال اس حالت ہیں اُ آری جاتی ہے کہ وہ لیوری طرح نندرست اور زندہ مواسے کھال سر کی طرف سے انا زاشروع کرنے ہیں۔اس کا کے والسامرية موجودي ورزالسان كى كالأاكرا اسان نهي بوالسمي شرط یہ سے کرکھال کہیں سے کٹ نرجائے ہیں نے ایسے آدمی دیکھے تھے بوسُر سے اِوّل کے کھال اُرْجانے کے لبدھی زندہ تھے۔ان ہیں سے ہین كودى اجراتين مى كرتے تھے ۔ اگرتم كھال أتر سے موست انسان كو ديميو توبيه موش مبوعا ود بم نے مجمول كوئي كريسزات موت دى يعفن كوتمر قيدوى اوران طاقول سيريسيانك واردامين كوابيش جوبرطانيه كى إدشامى میں سے لئے گئے تھے میں واوق سے کہستا موں کر ان بحول کا تل می كا ب علم ، جا دويا لون وغيره مع تعلق ركه تناسع ينبوت بيرسه كر مدينول بخيول كاندىب الك عراك اوركال برل اكب ميسا ہے "

مائتن افرلقه میں رہ آیا تھا۔ ہندوستان میں آئے ہوئے اسے باپنے

سال گردرگئے تے۔ اُردو نہایت اچی بولتا تھا اور بہندوستان کے منتف ندیم بر بہول کے نظریات اور لوگول کے نویم ات سے پوری طرح وا تف تھا ان تو بہات کی بادیکیوں کو بھی وہ جانتا تھا۔ انگریزوں نے بہندوستانیوں کی نفسیات سے بھی وا تف تھے بہاری نفسیات سے بھی وا تف تھے بہاری رسومات کے متعلق بھی جانتا تھا۔ وہ بہاری تعقیقت کیا ہے۔ اُنہوں نے بہاری کرورلیوں اور فامیوں سے فائرہ اٹھا کر بیم پرچکومت کی بھی۔ سائم ن بھی مندوستانیوں کی رگول کو اچی طرح بہجانتا تھا۔ اُس نے دوسرے ون منبی سویر سے قبیدے کے چندا کی سہندوا ور پانچے سات مسلمان معززین کو رلیسٹ ہاؤں کی بین بلایا اور اُن سے کہا۔ "ان بچول کو کسی نے کسی فاص عمل کے لئے قتل کیا ہے۔ وہ بچوں کو کسی نے کسی فاص عمل کے لئے قتل کیا ہے۔ وہ بچوں کو کسی نے کسی فاص عمل کے لئے قتل کیا ہے۔ وہ بچوں کو کسی نے کسی فول اپنے پیروں ہو رسادھوؤں برخطر کھی بات ان لوگوں کے پاس پیٹر توں ، سنیاسیوں اور سادھوؤں برخطر کھی بیں۔ ان لوگوں کے پاس کوئی خدائی یا فیبی طاقت نہایں سے پ

مندواورسلمان معرّزین ئے سائمن کی بات کاط دی مسلمانوں نے کانوں بر باتھ رکھ کرلاحول بچھی اور مندوق نے دونوں نے جوگر اپنے ندمہب کے کچہ الفاظ کے جو توبہ توبہ کے ہم منی سقے۔ و دلؤں نے وہی وہی ذبی زبان میں احتجاج کیا ۔ اُن کے مذبات مجروح موسکتے سے مسلمان اپنے بیرول فیروں کے خلاف فیروں کے خلاف فیروں کے خلاف کوئی بات برواشت کرنے کو تیار نہیں سے سائمن کو ان کے روّ عمل پیوفیت کی اُن ہوں نے اپنے خلات بر النے کی کوشش اگیا۔ اُس نے انہایں کہا کہ اگرائنہوں نے اپنے خیالات بر النے کی کوشش نکی لؤان کے کتی اور بیجے فتل موں گے۔ گران لوگوں نے بھر بھی سائمن نکی بات پر غور ندکیا۔ ایک مسلمان نے کہ دیا کر بیروٹ لاکے زیا وہ قربیب کی بات پرغور ندکیا۔ ایک مسلمان نے کہ دیا کر بیروٹ لاکے زیا وہ قربیب موسے ہیں۔

سمتهار سے عقید سے افراقیہ کے مبشیوں جیسے ہیں "سامتن نے کہا "اُن کے بھی بتہاری طرح سے بیرا وربیٹات ہیں جنہوں نے اِن مبشیوں کو جالور بنار کھا ہے۔ وہال کالاجاد وجیلتا ہے۔ وہال بھی لوگ بتہاری طرح قلق

m

کے نئے سائمن نے شکار پرجانے کا پروگرام بنایا۔ اُس نے مجھے، کیدار ناتھ اور ڈینیٹ کو مجی ساتھ چلنے کو کہا۔

میحب بم اس کے ساتھ شکار کو نکلے تو دو اور آدمی ساتھ مہوسے۔
دہ اسی طاتے یا غالباً سیر آباد کے ہی معلوم ہوتے تھے۔ ان کا ہمارے ساتھ
تعارف نہیں کرایا گیا۔ آگے بل کرحب سائٹن نے اُن کے ساتھ آئیں شروع
کمیں تو ہم سمجو گئے کہ یسی آئی۔ ڈی کے آدمی ہیں یا وہ خصومی مُخرجو لوسیں
کمی تو ہم سمجو گئے کہ یسی آئی۔ ڈی کے آدمی ہیں یا وہ خصومی مُخرجو لوسیں
کمے محکے کے طازم ہوتے ہیں۔ ہم جنگل میں کچھ دُون کل گئے۔ سائٹن نے ان
دوآ ڈیمیول سے الگ سے حاکر بات چیت کی بھروہ پرندول کا تشکار کمیلنا رہا۔
ہم جب آدام کے لئے بیعے توسائٹن نے ان آدمیول سے لوچھاک شہریں پیر
فقر اور سادھ وو فیزہ کھال کہال دے ہیں ادر وہ کیا کرتے ہیں ادر اُن کے
مشلق لوگول کے عقد سے کھا ہیں۔

منہوں نے پوری تفقیل سے دپورٹ دی جو مخقراً کوں ہے کہ سبّداً باد
کے اندایک توسلانول کا بیرتھا جولوگول کو تعوید دیتا اور عیب کا حال بتایا
کرتا تھا۔ اُس کے تعلق کوگول کے عقیدے وہی سے جواب آج کل بحی دیچہ
دہے ہیں۔ وہ بحی ای شم کا بیرتھا۔ کوگ اُسے بہت انتے نئے۔ ایک عال مجی
تھا۔ وہ جن نکا لہا تھا۔ اُس کے تنامی شہورتھا کہ اُس کے قبضے میں جنات ہیں۔
وہ مرگ کا علاج بھی کیا کرتا تھا۔ ایک سلمان حکیم بھی مرگ کے علاج میں مشہور
تھا۔ قصیہ میں ایک بنیٹ اور ایک جو تشی تھا۔ یہ بھی غیب کا حال بتایا کرتے
سے۔ قصے سے بین چار فر لانگ کے فاصلے برمٹی کے طبیلے تھے۔ وہ اِس سادھو
رہے نہے۔ یہ نگے رہے والے سادھو تھے۔ سارے جم پردا کھ لی لیا تھے۔
ایک شیلے میں اُنہوں نے گئ بنارہی تھی۔ یہ اُن کا ٹھکا یا یا تشرم تھا۔ یہ سادھو
سے اولادعور نول کو اولا و دینے میں شہرت رکھتے تھے۔ ان کے پاس مرف
مندوعور میں جایا کرتی تھیں۔ سندوال کی بہت خاطر تواضع کیا کرتے ہے۔
یہ جرطی بوٹیوں سے دوائیاں بھی بناتے بھے۔

میں نے ان لوگوں سے متعلق معلومات بہت ہی مفقر بیان کی ہیں۔

\/\/

دلسط اوس میں رات کواس نے تقانیدار کو الیا اور بند کرے میں اس کے ساتھ بہت دیر آئیں کرارا کا سے کے لیداس نے بہی سونے کی امازت وے دی۔ ہم منع استطے تورلیٹ اوس کے اندرسے ایک جوال عورت نكلى جصه ديم كرنهم حيرال نهيس موست بعورت نوبصورت مجيمتى وسم فيسويا كم تصانب ارنے اس مورث كوسائن كى فاطر تواضع كے لئے بيش كيا مو كاليكن سائمن نے بھارا شک دُور کردیا۔ اُس نے بٹایاکہ بیجبل لوری طوالف ہے جسے رات کو وہاں سے سرکاری طور سربایا گیاہے اور اسے سراعرسانی کے لئے استعال كما حاست كاراس لان كرية وولول مخركة عقدسا بمن ن أسعامي طرح سجها ديا تفاكه أسع كباكر ناسي

سبسے پہلے اُسے ایک مندو بوی کے بہروپ میں سادھووں کے پاس بھیجاگیا۔اُس نےسادھووں کی گف میں ماکر بتایا کرشادی کو جیسال گزر مگے ہیں اولاد نہیں ہوتی۔ اُس نے واپس آکر بٹایاکہ سادھوؤں کی گف سے اندراکی اورگفُ ہے جو باہر کے کسی آ دمی کونظر نہایں آسکتی۔ طوالّف پر ایک ساده دیے جنز منز ریاسے اور دہ اُ سے اندر والی گف میں سے گیا دہاں روشنی منہونے کے برابر متی ۔ اُ سے جڑی لوٹھوں اور دوائیوں کی اُو آئی ، الساني كمشت يأكسي معى فتم كے كوشت كى لونهلى بھى دسادھونے أسعة شرافي بىيى سمجر كراس محالسه ويني بهت وقت مرن كيا و وهي شراف بهي ي بنی رہی اور اس کی انھیں اوھر اُدھر گھومتی رہیں۔سا دھونے اُسے کہا کراسے تیرہ روزائس سے پاس آٹا پڑھے گا۔سادھونے اُسے ایک ٹونہ سایا کرکسی كا دوده بيابچيم حائے تواس كى لاش برلوكرا النا ركدكر لؤكرے بر ببط ك نهاؤ تواولادموگی، یا اگر کسی کامین حار ماه کامچرا بنے انھوں مارکراس سر منها وّ تومراد جلدی اوری بوگی عطوالف سائن سیستن مدر آتی بھی اس نے سادهوسے كهاكدا سے كسى نے بتايا ہے كربا بنے جيرسال كى عركا اليابيّ وكيو جس کے گال برکالا بل مو- اُسے کسی طرح نے آؤ۔ اُس نے بیمنیس بتاباکراس یچے کا دہ کیا کرہے گا۔

سائمننے ان کے متعلق اشتفاز یا دہ سوال کئے تھے کرتمام معلومات و و ارشا تى گفتلول بىل كمىل موتى تقايل دىرىجى معلوم مواتفاكرساد هوچىك كى دىرى كونوش كرف ك التاعميب وعزبيب قربانيال دياكرت بين من بي كيجان کی قربانی تھی شامل ہے۔ اور اک قربانی میر تھی تھتی کرمیجیک کی وہا بھو شنے سے يهطسب سے پيد مريفن كوزنده ديا مي بيينك دياكرتے ستے يہندووں كى بعض رسومات اس تدريسيان كن اور عبيانك تقلي كرآب بقتين منسي كرين كے انگريزوں نے اكران كابض رسين متم كي تين الب ايب ستى كى رسم يحتى -كسى عورت كاخا فد مرجاً الدوه عورت اسينه فا وندكى لاش کے ساتھ زندہ علی جایا کرتی تھی۔ ایسی کچھا ور رسمیں تھی تھیں حن ہیں ان نی قرباني مي دى جاتى متى و ده دبا و كا دور تفا ميضيكي وبالميوشي توطلاقول کے طاتے اس کی لبیط ہیں آجاتے اور لوگ دھڑادھڑمرتے تھے۔ طاعون سب سے زیادہ خطرناک وہائتی۔ سرگھرا نے کے آدھے سے زیادہ افراد مر

ماتے تھے۔ ای دوگ عبال ماتے تھے۔

برتو مجھ معلوم تھا كرستيد آبا دھب علاتے ہيں واقع تھا وہاں سے لوگ بهت بی بسمانده اور توسم پرست تھے، بھیر بھی میں ذاتی طور میر بینسلیم کرنے کو تبار مندی تفاکر بحول کوکسی رسم ک فاطر پاکسی ٹونے کے لئے تش کیا گیا ہے۔ سندوول سع كيد لعيد توزيحاليكن مي السان كي عثيت سعانهاي وييدر تفايهال بين ينظى بتأنا فيامول كاكرمسلان معي سندوول كيساته ره ره كرابني كى طرح توجم برست بو گئے تھے۔ ائنہول نے اسلام جیسے عظیم ندسب ك تشكل و صورت بگار ڈالی سی۔ بھر بھی مبری دائے میسی کرسائن فتل کی مین منی عکبتی واروالوں كى نفتيش على واست ير ب حار السيديس أس كا اونى المازم تقا. اُس کی بات کی مخالفت کی جرآت نهیں بھتی ۔ البتہ اُس سے تجربے، ذیانت اور خوواعتمادي كالمين فائل تقايه

شکار سے والی آئے ہوئے وہ دو نول مُخرول کو الگ سے گیا۔ انہیں معلوم نهای کیاکها . وه دولول داسته می می هم سے الگ بهوتے اور چلے گئے. VV

**\**\\

\/\/

سادھونے اُسے بتایا کہ اتنا بڑا ہج ہے اولا دعورت کو اولا و دینے سے
قرفے ہیں کام نہیں آسخا بح تین فار ماہ کا ہونا فیا ہینے طوالَف نے کرید نے
کی بہت کوشش کی لیکن سا دھونے بتانا نہا ہا یا اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ با پخ
چوسال عمر کے بیخے کو کس نوٹ نے کے لئے تنل کیا جاتا ہے۔ سا دھونے اُسے کہا
کو ہ تیرہ روزمتوا تر اُس کے پاس آسے۔ اسی سے اُس کی مراو لپری ہوجائے
گی ،کسی کے بیخے کو تنل کرنے کی صرورت نہیں بڑے سے گی۔ طوالَف و ہال سے یہ
رلپررٹ لاتی کہ ان سادھو تول نے عورتول کو بھالنے کا فراڈ جہلار کھا ہے اور
وہال بدکاری کے سواکھے ھی نہیں۔

اس کے بدوالف کورانے زمانے کے سندر رقع میں بر کے پاس بيبجاڭيا- ولال بھي اُس نے کماکه اُستے اولاد نهيں ہوتی۔ ولال سے بھي وہ بيي رلپەرڭ لائى كەنتىگے سادھودّ ل اوراس بېرىيى كونى فرق تهمىي مطواڭف نے پېر كى درېږده دنيا كواچى طرح د تيميا و دال سنداً سنه كچه نه ملا . . . اُسنداس عكيم ك باس صيمالكياجس كم متعلق مشهور تماكر مركى كا علا ي كرتا ہے وہ ديها تن محدوب میں علیم کے پاس گئی اور اُسے بنایا کہ اُس کا فا وزومرگی کا رُانا مربین ہے۔ایک درجن مکیم اورسانے ارچکے ہیں اُسے افاقہ نہیں ہوا ۔ علیم نے أسه ايك ننخر بتأكركها كرمير جيزي لادو تروه دواتي بنا دسے كا عليم نے جيري بنائى خىس ان مىس سے مع مىن ياد رەكتى بىن سانپ كىسرى جوسانپ كومار كرنورا أنارى كمى بور ووچركا دار ادرالناني كه دبيري كي تفور كسي باري بمورثي خواه سُوسال بِراني مويا أيك سال - يربِري قبرستان مصاصل ي حاسحتي عني -طوالَف في حكيم سع كهاكروه مز مانك بيسيد له سع اورير استيار بنو والمعثى كرك دواتی بنا د سے میکیم نے کہا کر وہ آنا وقت نہیں رکال سخاکر سانپ، چیکا وار اور کھو بڑیاں ڈھونڈ انچرے میں کے پاس دوائی نہایں تھنی ۔اُس نے طوالف كوتبا كار حوسر يفن أسي مطلور استيار لا ويتاسيد أسيد وه دواني تتارير كيوري کی پوری دے دیتاہے اور اپنی اجرت نے بیتا ہے۔

ف پدون مسلسان من است است است است انگریز باگل موگیا ہے۔ معدم نہیں کو ل اوگ سمعت میں کو انگریز عقل مند موت میں "- میں جی تنتیش

کے اس طریقے کو احمقا نہ سجہ رہا تھا۔ یہ عورت بھیس بدل بدل کر جا اور آرہی تھی۔
میں اُس کی اِتنی تعرفیہ مزور کرول گا کو غیر سمولی طور بر ہو شیار اور فر ہمیں عورت
میں ۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سائن اُسے پہلے سے جا نیا تھا یا نہیں بیرا فیال
ہے کہ وہ اس عورت کو پہلے سے مزور جا نیا ہوگا اور اُسے مخبری اور سرا عزسا تی
کی پہلے سے ہی ٹریننگ می ہوئی ہوگی۔ فراسے وقت ہیں اُسے اس بیجیدہ
کی پہلے سے ہی ٹریننگ می نہیں ہوسکتا تھا۔ وہ انجی فاصی جا سُوس معلوم ہوتی تھی۔
یہ توسائٹن نے کہا تھا کہ بہ حبل گور کی طوالف ہے ور نہیں اُسے اسی نہیں ہمتا
ھا۔ مجھے معادم نہیں کر سائٹن اُسے انگ کمرے ہیں کیا کیا ہوایات وینا اور کس
طرح رہرس کر آیا تھا، اس لئے مئی آسپ کو تعصیلات نہیں سُنا سکتا۔ یہ سادی
طرح رہرس کر آیا تھا، اس لئے مئی آسپ کو تعصیلات نہیں سُنا سکتا۔ یہ سادی
آئی تھیں ۔

دیگ دن بی عورت دیماتن بن کر اس مسلمان عالی کے پاس گتی اس موسرگی کا علاج کر انتظا و رجس کے قبضے ہیں جنّات ہے۔ اُسے جی اسس نے دائیں آکر بتایا کہ بی عالی بی اس نے دائیں آکر بتایا کہ بی عالی بی کرامرالہ سا آوی ہے۔ گرمیں آک بلار مہتا ہے۔ اس کی آنتھایں لال سرخ اور باہر کو تکلی ہوتی ہیں۔ اس آوی نے اُسے بتایا کہ دوائی بسی روز افی بسی سروروہیہ ہوگی۔ علاج مسلسل میں بہینے ہوگا۔ یا ور کھے کہ ایک سوروہیہ ایک ہفتہ بہت زیا وہ قیمت صی دیر ترقم آج کے ایک مبرار دولول کے برابر حتی ۔ عالی نے اُسے بیایا کہ اگروہ ہین بہینوں کے علاج کے ایک بارہ سورو و پیا داکر سکتی مبایل کہ اگروہ ہین بہینوں کے علاج کے ایک بارہ سورو و پیا داکر سکتی اور دائی کو کر ایک ایک نے اور دائی کو دام کرنے مالی کو دام کرنے اور دائی کی کو شمش کی گرکوئی دائر معلوم کہ مبروسکا ور دائی کی کو شعبا کی کو بات سے دبر پورٹ نے کو کہ انتظامی نے کہا تھا میں اور دائی کی کو بی گرکوئی گرکوئی گرکر واٹھا میں ایک ور دیے گئی کر واٹھا میں دالی ور دیے اس کی تکمیت اور د فیانت کو بر کھنے کے لئے بہت با دوائی میں دورہ کے اس کی تکمیت اور د فیانت کو بر کھنے کے لئے بہت بہت بی میں کو دورہ کی کو کہا تھا وہ کو کہا تھا وہ کی کو کہا تھا وہ کو کہا تھا کہی کہا تھا کہ کو کہا تھا وہ کی کو کہا تھا دورہ کانت کو کر کے کہا تھا کہ کو کہا تھا دورہ کی کو کہا تھا دورہ کا تھا کہ کو کہا تھا دورہ کیا تھا کہ کو کہا تھا دورہ کیا تھا کہ کو کہا تھا کہ کو کہا تھا دورہ کا تھا کہ کو کہا تھا دورہ کو کہا تھا دورہ کا تھا کہ کو کہا تھا کہ کو کہ کو کہا تھا کہ کو کہ

\/\/

دُور بارکا بھی تعنی نہیں۔ سائٹن نے نین گھنٹے مرف کرکے اپنے مطلب کی
ائمیں معلوم کرلیں اور حکیم کورخصت کرکے تھا نیرار کو گایا۔ فورالبدوہ سب
کوساتھ لے کر کولیٹ باوس ہے نکلا اور کہاکروہ عالی کے گربر چپاپا ماز ناچاہتا

مور کی یا دگار مرکان تھا۔ ہم سائٹن کے ساتھ اُس کے گھر میں واقل ہوتے وہ
و بال موجود تھا۔ ہم آلود کم سے ہیں کنستر، لو ملیں، تھیلیاں اور الیسی بے شاد
پیزیں بھری موتی تھیں۔ و بال جیب سی برگوتھی۔ وہ ایک انگریز ڈی الیس
پی اور ایک تھانیدار کو دیچے کر آنا گھرایا کہ اُس کارنگ معاف پیلا بیٹولیٹ ۔
پیرای بھری کھرورا اور آنھیں ڈواؤ نی تھیں۔ ہم جا اس کارنگ معاف پیلا بیٹولیٹ ۔
موگی ۔ تھانیدار نے آسے کہا کریں ماحب بہا در لولسیں کیتان ہیں توعال مرکساتہ نوی کیتان ہیں توعال اور وزیا وہ با ہرنگل آئیں
اوروزیا وہ باہرنگل آئی سائٹن کی طرف کیوں دیجا کہ اُس کی آنھیں اور زیا وہ باہرنگل آئیں
اوروزیا وہ باہرنگل گیا۔ سائٹن نے اُس سے بات کی تو اُس کا مذا ور زیا وہ کھل گیا۔
اوروزیکو کی اس نو دا۔

"تم اس دوائی میں کوئسی چیز استعال کرتے ہو عب سے تم ایک سو روپیدایک ہفتے کی خوراک کے لیتے ہوہ سائمتن نے اس سے پُو تھا۔ مس کی زبان تصقیانے گی سکین جواب کچھی مذویا۔ تھانیدارنے سائمن کاسوال دہرایا تو عالی نے اسی گھراہ طے کے عالم میں اُسس دروازے کی طرف د کھا جواندر کی طرف کھتا تھا۔ پولیس کے لئے اتناسا

اشاره کانی برقا ہے۔ سائمن اس دروازے کی طرف علا توعا مل تیزی سے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہوگیا۔ اب دہ صاف طور پر کانپ رہا تھا۔ سائٹن نے تھانیدار سے کہا سے اسے دھکا دے کر بہٹا ؤ۔ ہم اندر علیں گے "

تھانیداد نے اُسے دھکیلا تو اُس نے پاؤل جائے اور بیٹے در دادنے کے ساتھ لگالی۔ اُس کی زبان اچانک چل پڑی۔ اُس نے کہا۔ "اندرمیری بیوی اور حوان بیٹیال ہیں۔ بردہ کرتی ہیں۔ آپ لوگ بہیں عظریں، ہیں سے سوال کے میری رائے کے مطابق تھیم اپنے اس من سے آگاہ تھا۔ اُس نے نہایت اچھے جواب دیئے۔سائٹن نے اس سے سانپ کی کھوپڑی، چمکادٹرول اورانسانی کھوبڑی کی ہم تعلق پو جھاکر ان میں کیا خوبیاں بیس میکم نے ہرشئے کے اجزائے ترکیبی بتائے، دوائی بنانے کا طرابقہ بتایا اورد ماغ براس کے افرات بتائے معدم مقانھا کرسائمن قائل ہو

گیا تھا۔ عکیم نے یکہ کراس انگریز کو بدی طرح فائل کرلیاکہ بسمانہ ہ لوگ مرگی کوجن بھوت اور آسیب سچھ کر تو یڈوں سے علاج کراتے ہیں۔ ریمون دماغ کے ایک چھوٹے سے حصتے کے بسے قالو مہونے کی دجہ سے بدیا ہوتا سے، اور یا ایک مرض ہے آسیب نہیں۔

کی السانی دماغ (مغز کسی دواتی میں استعال بہوتاہے ہے۔سائن پرچھا۔

سیں نے کہت کی ساری کتابیں نہیں بڑھیں "عکیم نے جواب دیا ۔" میں نے کہا انسانی دماغ کسی دوائی میں استعال مہوّاہے۔ یہ دوائی دماغ خرابدیں کو کھیک کرتی ہے "

مكيم كالولغ كاندازا درشاتشي بناري تقى كرجُرم كيساته اس كا

\/\/

\/\/

برده کرالون "بیمعلوم بروجکاتها که ده گرین اکیلار بها ہے گرکسی کو

یا دند رہا۔ اس نے بڑی تیزی سے ایک کواڑ کھولا۔ اندرگیا اور اندر سے
نخبر جرط ادی۔ اُس کے دوڑت قدمول کی آوازسناتی دی۔ بہسب نے
دروازے کو دھکے دیئے ۔ کواڑ بہت مفبوط تھے ۔ کوتی دوڑکر ڈلوڑھی
والے دروازے کو دشکے دیئے ۔ کواڑ بہت مفبوط تھے ۔ کوتی دووازہ توڈن نے
والے دروازے کی طرف گیا۔ وہ تھی اندر سے بندتھا۔ دروازہ توڈن نے
کی کوششیں مہونے گئیں۔ برطوسیول سے دوکدالیں لگتیں۔ النسے
کواڈ توڑے سے آتا کے صمن تھا۔ دوطرف برآ بدہ مرکان بیست ناک
ساتھا۔ براکو اور تعفن مہست تھا۔ کوتی النسان نظر نہیں آتا تھا۔ آتا وازیں
دیں۔ کوتی جواب نہ لا۔

ایک کمرسے کے بند درواز سے کے اُوپرا در نیجے سے دھوال نکلے

دکا۔ کپڑے بطنے کی برائوجی آنے گی۔ اُس درواز سے کو توڑا۔ جہال سے

کواٹر لوٹا تا تھا وہال سے دھو تیس کے رُکے ہوئے باول باہر کو اُنٹی زور

سے آتے تھے کہ سامنے عظیرانہیں جاتا تھا۔ تعنیٰ اُقابل برداست تھا۔

کواٹر لوٹ گیا تو رُکا ہُوا دھوال باہر کو آیا۔ سب اوھراُ دھر ہوگئے۔ بیش

ادر بدلوکہ رسے کے قریب جانے نہیں دیتی تھی۔ اندر سے کسی کے کواہنے

کی بلند آواز آئی۔ اندراگ گی ہوئی تھی سب پانی لینے دولے۔ باہر سے

بھی لوگوں کو بلایا گیا۔ لوگ بانی کے گھڑسے اور بالٹیاں اٹھالاتے اور منہ

سرجا دروں اور پچڑا یول میں لپیٹ کر کمرے کے اندر بانی بھیلے لگے ٹیائن

سرجا دروں اور پچڑا یول میں لپیٹ کر کمرے کے اندر بانی بھیلے لگے ٹیائن

سرجا دروں اور پچڑا یول میں لپیٹ کر کمرے کے اندر بانی بھیلے لگے ٹیائن

سرجا دروں اور پچڑا یول میں لپیٹ کر کمرے کے اندر بانی بھیلے لگے ٹیائن

سرجا دروں اور پچڑا یول میں لپیٹ کی کوئی کھڑی نہیں تھی دوشندان تھی

سرخا دروں اور پچڑا یول میں ایسے کر کی کوئی کھڑی نہیں تھی۔ دوشندان تھی

می دوئین فیل چوٹھ اسورا نے کردیں۔

میں دوئین فیلے چوٹھ اسورا نے کردیں۔

انگرین حاکم کوخوش کرنے کے لئے کئی آدمی کدالیں ہے کر دوارتے موستے اوم پہلے کئے اور خاصا سوراخ کر دیا۔ دھوآں سورا ٹ کے راستے فارج ہونے لگا۔ در داذہے ہیں چا در ہی بھیلا کرا در اوھراُ دھر سے پیط

کرزورز ورسے ہائی گئیں۔ اس سے دُھوال اُدبر کونکل گیا۔ چاریا پنے

لاشین جلاکراندر گئے بہت ساری جیزی جل گئی تھیں۔ کچھ دھ جائی تین مٹی کے طرح طرح کے برتن برآ مدہوتے کام کی جوجیزی اندرسے ککا گئیں اُن ہیں ایک تو عالی تھا جس کا جسم عل گیا تھا۔ اس کاسارالباس جل گیا تھا۔ کھال سیاہ کالی ہوگئی تھی۔ شرکے بال جل گئے تھے سرا ورجیر سے کا دیگ ایک ہوگیا تھا۔ کہیں کہیں سے کھال سے خون بہر رہا تھا۔ ہا تھا ورپاؤں مُرا گئے تھے اور اس کاجسم دیھے کہ ول بیر ہول طاری ہوتا تھا، گروہ زندہ تھا۔ اُسے جاریاتی بیرڈال دیا گیا۔

ورسری کام کی جوچیز برآ مرہوتی وہ مٹی کا ایک بیب نظاراس میں ایک بیب نظاراس میں ایک بیجے کی کھوریٹری رکھی تھی جو تھکس کئی تھی رسر کے بال اور آنکھوں کے بال جار گئے تھے جہر سے پر گئیر راگوشت تھا گر شکسا مہوا ۔ گئیل معلوم و تا تھا جیسے مٹی کے اس میں میں میں کورکھا گیا تھا ۔ مادہ جل کا نشان نہ تھا ۔ میرون ٹریال تھا یہ کورکھا گیا ہے۔ دو کھوریٹریال نمایس ۔ میرون ٹریال تھا یہ کی کورکھا گیا ہے۔ کورٹریال کھوریٹریال میں ہے۔ میرون ٹریال تھا یہ کھوریٹریال کھوریٹریال کے تھا ۔ میں بیروں کی تھا ۔ میرون ٹریال کھوریٹریال کے تھا کہ کھوریٹریال کی تھا ۔ میرون کریال کھا کہ کھوریٹریال کی تھا ۔ میرون کریال کھا کھوریٹریال کی تھا ۔ میرون کریال کھوریٹریال کی تھا کہ کورٹریال کھوریٹریال کھوریٹریال کی تھا کہ کا کھوریٹریال کھوریٹریال کی تھا کہ کورٹریال کھوریٹریال کھوریل کھوریل کھوریٹریال کھوریل کھوریٹریال کھوریٹریال کھوریٹریال کھور

تفاندار نے بتایا کو عال سرگوشیوں ہیں کچہ لول رہا ہے۔ سائمن نے اس کے ہونٹول سے کان لگائے، نمین عال زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا ۔
اُس نے بونٹول سے کان لگائے، نمین عال زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا ۔
اُس نے بودسی کی بڑی ہی ظالما نہ اور کامیاب کوسٹ ش کی ھی سائمن نے بعد میں بتایا کہ عالی نے مرقے مرقے کہ انتقا کہ النانی بھیے کا داغ مرگی کی دوائی میں شال کیا جا اے عال رہتا ہے باغوا کا طرفتہ کیا تھا؟ اور وہ مرف ہند دول کے تقل کئے؛ اُس سے ساتھ کو ل تھے؟ افوا کا طرفتہ کیا تھا؟ اور وہ مرف ہند دول کے بیال کو کہ کو کو کا کہ اور کیا گال بیکا لالی دوائی کے سے ضروری تھا؟ اور الیا کا کی ساتھ قبر ہیں لے گیا۔ پیھے قباس الیے کہ کو ورفلا کے گولا آیا، اسکا گلاد اور تیا، مرنے ۔
اُرائیال رہ گئی ش جن کے مطابق وہ سے کو ورفلا کو گولا آیا، اسکا گلاد اور تیا، مرنے ۔
اُرائیال رہ گئی ش جن کے مطابق وہ سے کو ورفلا کو گولا آیا، اسکا گلاد اور تیا، مرنے ۔

## طغيانى كاطلسم

جلال التربن صديقي

را بی صوربہار کا ایک بہاڑی شہرہے اوراب صوبے کا موہمگرا اوراب سے کہ دوران یہ شہر اوراب سے کہ دوران یہ شہر اوراس کے کہ دونوان کا علاقہ فوجوں کا ایک وسیع کمیپ بن گیاتھا اور بہال دوہواتی اڈسے بھی بناتے گئے نفے جہال لڑا کا اور بہار طیارے اُرتے بیجا بحر صفے رہتے تھے۔ برما فرنٹ کی تھی ہوتی فوجوں کو بہال ارام کے لئے بھی با اس کے معنافات ہیں جہال تک فرجوں کو بہال اور استی می بارکس اور ضیف نظر جانا تھا۔ رائجی کے معنافات ہیں جہال تک نظر جاتی تھی ، کی بارکس اور ضیف نظر میت تھے اور شہر ہیں فوجی کا ڈیول اور استیادی مکول کے فوج ہول کی وجہ سے خوب چل ہیں مرف بھی تو ہونے کی وجہ سے تو ہال کی میں ہونے کی وجہ سے دہال کہ بہاری میں مونے کی وجہ سے دہال کی میں ہونے کی وجہ سے دہال میں میں ہونے کی وجہ سے دہال اس کی اب وہوانوش گارتھی اور گری نے ایک کہ بہاری تھی کی اور نظر اور انتی ہونے کی وجہ سے دہال اس کی اب وہوانوش گارتھی اور گری نام کو نہایں تھی، ور ندرانی کو تی ایسا اسی میں نہیں تھا۔

رانجی کے دیمانی علاقے ہیں ہندوا ورسلمان آباد سے یا جنگی انسان۔ مسلمان تو دُورسے سپیانے جانے تھے کیونکہ وہ صاف سُخرے کیڑے بینتے اورصاف شخرے رہنے تھے۔ان کا پہناوا پاجامہ اور فمتیض تھا، غربت اور پسماندگی توجیعے ان کی لوح نقد بر پر بکھ دی گئی تھی۔ بہت کم گھرانے ایسے تھے جہال تعلیم کی روشنی بنی تھی۔ میراگھراز ابنی چندا کی نوشن فعیبول ہیں

\/\/

\/\/

پیرسامب کے خصوصی کمرے ہیں پانی سے بھرا مُواطب رکھا ہوتا ہے جس ہیں سے نہایت میسطی سُرنال پر نِسری اور ستار بھی سُنانی دیتی ہے اور اسس کے ساتھ گھنگھر قول کی جھٹھار بھی سُنانی دیتی ہے ۔ بھر پیر صاحب بانی کی طرف لُوں ہاتھ ارتے ہیں جیسے سپھر سپیڈکا جا آ ہے اور کہتے ہیں۔ "ابس جافہ چلے جافہ ہے۔ بیر صاحب ہاتھ شب کی طرف کرتے ہیں تد بانی کی سطح پر شرار سے چکتے ہیں اور موسیقی بند موجاتی ہے۔

يتماشهي نعصى دنجها يسميرك كالمتحان دي يكاتواك روز والدصاحب فيصمح نهايت أهي طرح عثل كرف كوكها عي نهاج كالوفح فن كيراب بينات كت اور والدصاحب في بع كماكداب تم جوا ل بو گنے ہواس لنے آج مہیں بیرف احب کی بیت کے لئے سے جار ا ہوں۔ یہ ا ۱۹۷۷ء کا واقعہ ہے۔ شام کے کھانے کے لید مجھے والد صاحب یا بیا دہ ہیر ماحب کے گاؤں میں ہے گئے جو عارے گاؤں سے یا ہے میل دور تھا۔ بیر صاحب شام کے بدمریدول کوشرف اریابی بخشاکرتے تھے۔ راستے ہیں دالد صاحب مجع بدایت دیتے رہے کر بیرصاحب کے سامنے دوران مرجانا، يهان كے تفضفے هونا بيران كے يا دَن پرسىره كرنا - وه نتها رہے سُر مرباتھ بھیر*یں گے* توتم سجد سے سے اُٹھنا اوران کی طرف بنیٹے کئے نیم پیچھے ہوئے آنا۔ سم وال سنع تروالدماحب في حرف البركي ولميزيداً اروية اورمیر سے بھی اُروادیتے اور پیرصاحب کے کمرہے میں وافل ہوتے۔اندر می کے سات دیے جل رہے تھے۔ سا منے مند بربیر صاحب بیٹے اُونگھ رہے سے۔ نیچے وسٹی دری پر بسی بھیس مرید شرح کائے بیٹے ستھے مسند كے فریب إینے خوان اوكىياں بھے تھى يہ كمرے ميں اليي فاموشى طارى تى كرسالسول كى اوازىمى صاف سُنائى دىتى تتى - والدصاحب نے مجھے إرُو سے پیراا در بیرصاحب کے سامنے جا کھڑاکیا چر بیرصاحب کے پاؤل بر سرركوا ا درسر الفاكر إن حوال ف انهول في كواكواكر كها سيحفور يكنه كار ر موگنه کار کارچید می جوم محص مفاور نے بخشا تفا۔ اس برسخت کو مفاور کے

بسے تفاد لانجی کے دیہات کی اکثریت جنگلیوں کی منی دان کے رنگ سیاہ کانے نقش ونرگار أسطر باليك فديم على التندول ABORIGINES سے ملتے بُعلت تے اور یالگ، کیامروکیاعوری، ماورزاد ننگےرسے تے۔ مسلمان ان جنگلیول سے کہاکرتے تھے کہتم حن دیوتا وُل کے ڈر سے کیٹرسے نہیں میننے وہ متہار سے ندہبی بیشوا وُں کی فربب کاری سے۔ اسمانوں ورزمین برصرف ایب دینواکی حمرانی ہے بیسے فکدا کہتے ہیں مگر ان مسلمان دیماتیول کی این بیمالت بھی کہ وہ فراکی مگه انسالوں کی لوجا كرت محص جنمين م بركهاكرت بي بي بي بحقائقا كرمرن بهارا علاقد اليا ہے جہاں ہیروں کی تخمرانی ہے اور میرسے خیال ہیں اس کی وجہ بیھی کہ مسلمان هی دنگلیول کے ساتھ رونس کر بے درنوم برسست ہو گئے ہی لیکن تفكل إكتان كوقت بهجرت كرك مغربي إكتان لمي آت توبية جلاكه يرخط جصة علم وادب اور تهذيب كالهوارة مجاكرية يشيبيرول كي كرفت مي ب اور دیمات میں تولوگ فکرا اور رسول کو کم درسیرول کوزیادہ ملتے ہیں۔ بالك ايسي بيرسمارك المحبى تصحبني ندرنياز نه دوتوبارش مندي بوتى عى، حالانكدر الخي اليابهارى مقام بع جهال بم إرش سے اكتا ا جایاکرتے تھے۔ حُون کے وسط سے اکتوبر کے آخر تک مسل برسات رہتی تفى بهدنهبينه بمرسورج نظرنهاي آناخها اس برسات كومسلمان بيرومرشد كىكرامات كماكر تنصقصه يمال كىطرح ولالصى بيرب اولادول كواولاد د ماکرتے تھے اور السالوں کی زندگی اورموت اُنہی کے باتھ ہیں تھی۔ بس رائجي كے ايك سكول بي برشصني جاياكتا نفاء والدصاحب مرحوم بھی مکیے بیر ہے سے اور ہارا ساراگھرانا ایک ایسے بیر کامرین خاجس نے ایناشحرة نسب حفرت سلیمان سے لارکھاتھا۔ میں ہمی تمام دیماتیوں کی طرح ماناكرتا تحاكه بهارسے بيرصاحب كے قبضے ميں جنوں كى بدرى فرج سے مجه والدصاحب مرحوم سنایا کرتے تھے کران کی موجود گی میں کتی بار سر صاحب نے جنن حاضر کتے ہیں سیکن و ہ نظر تنہیں آنے۔ والدصاحب نے بتایا کھا کہ

\/\/

پرشرارسے بیکے اور پانی سے بنسری اور ستاری ایک ناپے دھن وہیمی تھی

اور اس تدر معظی بیسے وہیمے گفنگر و بجنے لگے۔ یہ وہن وہیمی تھی
اور اس تدر معظی بیسے جا دُوجگار ہی ہو۔ ہیں نے معبی السی دُھن منہیں
سُنی تھی۔ چر لول محسوس ہونے لگا جیسے موسیقی کی لہری کھرسے ہیں
میں دی بھول میرسے رون کھے گھڑسے ہوگتے اور ہیں والدصاصب کے
ساتھ لگ گیا۔ صاف پتر بال رائے گھڑسے ہوگتے اور ہیں والدصاصب کے
میں اور یہ دُھن جِن یا بریاں ہی بجاسمتی ہیں۔ کوئی النیان آننا می انہ میں
میں اور یہ دُھن جِن یا بریاں ہی بجاسمتی ہیں۔ کوئی النیان آننا می الدی
میں باسکتا۔ مجر بی طلعم سا طاری ہوگیا اور اس طلسم میں مجھے پیرصاصب
جونوں کے شہنشاہ ضطرا آنے گئے۔ بے احتیار جی جا اکران سے باقل میں
برا کہ اور سے دوروں۔

اچانک پیرصاحب کی آوازگرجی مظاب میرے سانھ بات کروہ ، موسعی کم لخت بند بہوگتی۔

پیرمیاحب نے عتابی بھے ہیں کہا "تم اس غربیب لط کی کو کیول پرلیٹان کرتے ہو؟

پانی کے شب میں سے البی آ داز آئی جوکسی سیے کی طرح بھی تھی درعورت کی طرح بھی۔ آ واز دھیمی تھی جیسے درورسے آرہی مہو۔ آواز

تقی ۔ "اس نے میر سے چُولھے بِر بیشاب کر دیا تھا۔ میں اس کے سالیے خاندان کو تباہ کر دول گا۔"

"تم میرسے نیدی ہو برخت ائے۔ پیرصاحب نے غفتے سے کہا " بین مہیں زندہ جلادول گائے پیرصاحب نے بیلے سے نیچے ہاتھ بھیر کر پائی کی طرف جھٹ کا تو پائی میں شراد سے جملے۔ اس کے ساتھ ہی کراسٹ کی آواز سنائی دی اور یہ بھی ۔ "میری آنھیں جاگئی ہیں میری آنھیں … " سنائی دی اور یہ بھی ۔ " میرصاحب نے عکم دیا ۔ " اس پر حفزت سیمان علیم السلام کی لعنت نازل ہوگی … کل اسے ماضر کرو۔" اور کمرے ہیں جیرسکوت طاری ہوگیا۔ مرید ول میں سے ایک ادھیٹر

سجدے کے لئے لایا مرول حضور اجازت دیں تو بیتے کو حضور کے فارول میں بیش کرول - میت معنور کی اولا دہے ؟ حضورنے سُرِطایا۔ والدمها حب کے مجھے اشارہ کیا ہیں نے ہرمیارب کے میٹنے چیک سے بھران کے اوّل میں سرر کھ دیا۔ اُنہوں نے میرے سر يرا تفهيرا اوريس محدس سياتها ويماكروالدمها حب يا ينح رويه كالوث برماحب کے ورول میں رکھ رہے عقے۔ایک الری نے دیک کرون أطاليا بيں نے دلچھا کہ اس کے قریب مبیٹی ہوتی ایک لڑکی بیر معاجب کو لنحيول سع يمين اس لوكى سع لذط يهين كى كوشش كررى عتى سيكن اللطك في ملدى معدود اين يين بي متين ك اندر ويا اليا-ہیں جنول کو دیکھنے کے لئے بنے اب نظاا ورڈورھی رہ نھا۔ پیر ملاحب كى متندكة قرميب اكي ثب ركھا تھا جس ہيں يا في تھا۔ نفسف گفنشگذرگیا - کرے بی سکوت طاری و ایمزیدآتے رہے جن بی عوریس بھی تنبی سب نے پیرصاحب کے یا وّل پرسیرہ کیا اور ان کی طرف بعيط كقا بغيراً للطياؤل جِلقة درى بربعيط سكفة مسند كه قربي ابك دروازه تضاحو دوسرے تمرے بین تھنتا نضا۔ در وازہ تھکا اورایک آدمی منوداد مركوا - بالشت بحركمبي داطهي مسرميه لمل كي لويي مسفية متيين اور چُورى دارياجام بين بوت تفاراس ني برماحب كے سامنے ووزالوبهوكر لمندة وازسي كها "حضور الورا عاتشه والاجن أكبلت بيرمياحب أذنكه سعه ببياد موكئة أتحسب بيماثه كرقتقه لنكايا اور برك "وهمردُود آكياب، اسكون لاياب إ " و والمي ساته بيل حفنور الور أ "اوه، مفرت سليمال عليه السلام كي خاص المين" بيرصاحب ن اك اور قهقد داغا اور تحكانه ليح مين بوك "ما هركرو" وہ آدمی تیزی سے دوسرے کمرے میں علاکیا۔ بیر صاحب نے کا دیجیے کے بیچے باتھ چیراا ورہا تھ ٹب کی طرف جشک دیا۔ یا نی کی سطح

\/\/

\/\/

ہوکر بڑھ گئی تھی۔ فوجول کی رونق بھی کم ہوگئی تھی جسس سے جائے کی دکان ذرائھ نڈی پرٹگئی لیکن ہم نے دوسری دکان پر توجم کوزکر دی۔ پیلے مذیاری کاسامان تھا، اب کیٹر ابھی رکھ لیا۔ اس وکان کے لئے ال خرید نے کے لیے والدصاحب نے مجھے کلئے بھیجا ۔ رانجی سے جھو فی ریل گاڑی NARROW GAUGE ملاکر تی تھی جو دن بھر کے بہاڑی سفر کے لبدا سن سول سے رملیو سے شیشن پر مہنجا دہتی تھی۔ وہاں سے بڑی ریل گاڑی ملتی تھی۔ کھتے جانے والی گاڑی شام کے لبدہ لیے تھی۔

تواری چلنے والی می جب ایک جوال سال آدمی مبرسے پاس آرکا۔
اس کے پاس کوئی سامان بنہیں تھا۔ مجھے کہنے سکا سنکسی پائیدان برجی عبر مبات ہیں میں میں اس کے پاس کوئی سامان بہت ہوجا میں نو میں آپ کے سامھ ہی مبیط جا قال '' میں سرک گیا اور وہ بھی میرسے سامھ لگ کر پائیدان بر بیج گیا۔ ڈب کا دروازہ کھا تھا جو سوار لیوں کے سامان کے ڈھیر کی وجسے بند نہیں ہو سے ان اور وہ کی کے ڈوٹر کے تھے یہ بھیں دروازے کی طرف کر کے ہم یا تبدان پر بیسے تھے۔

کاڑی چل بڑی ۔ بہوڑا الحیبر سربہت بیز کاڑی تھی ۔ بیفن او قات استے شیشنوں سے ررن تھر و، بہوتی تھی کرچار چار گھنے کہ ہیں رکتی نہایں تی ۔ کاڑی اسن سول سے نکلی توسادن کی بھو ہارا ور شدنڈی بہوانے ہیں پرلشان کرنا شروع کر دیا ۔ ہیں نے اپنے ساتھی سے بوچھا کہ وہ کہاں تک جائے گا۔ "بھی کہ فیصلہ نہیں کر سکا"۔ اُس نے جواب دیا ۔ "بھی کہ فیصلہ نہیں کر سکا"۔ اُس نے جواب دیا ۔

میں نے میرت زدہ ہوکر بوچھاکڑ بحث کہاں کک کالباہے ؟ "مجے جس منزل کک جانا ہے ،اس کے لیٹ ککٹ کی مزورت نہیں

عرآدى أسطا اورسر برصاحب كے باؤل بدرك ديا اور رور وكر كين لكا (احضور! مبری بحی کواس جن سے چیرالینے ۔وہمر رہی ہے " پیرصاحب نے سر ہایا اور ہاتھ اور کرکے کہا <u>''ک</u>ل رات عاکشہ كوميرك إس مجيح دينا- مين فياس كيون كوفيد كرابا بي یانی میں سے آتی مروئ آوازا ور بیرصاحب کے اعقہ جھیجے سے پانی سے صفحتے ہوئے شرارے میرے اعصاب برسوار بہوگئے۔ یہ کوئی عادُو یاسمریرم نہیں تھا۔ کوئی شک ہی نہیں تھاکہ بیرصاحب کے کمرے میں جن آتے ہیں اوران جنول پر بیرصاحب کی محمرانی ہے۔ چنانچ ہیں سیتے ول سے بیرصاحب کامر دین گیا اور ہفتے ہیں ایک بازان کے حصور عاضری وینے لگا-اس عقیدت مندی کا براتر برواکر میرسے ول میں فکرا ا در رسول کا نام صرف نام کی حد تک ره گیا۔ میں اس عقیدے کا قاتل ہو گیاکہ کا ننات کا نظام ہارہے بیرصاحب کے دم قدم سے میل راہے۔ یه ۱۹۴۱ء کی بات ہے جب ہیں ان کامرید بنا تھا۔ بھر ہیں والد صاحب کی دکان پر بیطنے لگا۔ اسکے سال شہر فوجوں سے بھرنے سگانودکان خوب چیجنے گی۔وکان کےساتھ ہی ہیں نے تکڑی کاایک کشادہ تھوکھا کھڑاکر کے چائے کی دکان بنالی حو فوجیوں کی وجہسے سونے کی کان ٹابت بمُوئی - یہ فوجی برما فرنٹ سے دانچی کے علاقے بین آ رام کے لئے بیسے جاتے تنے۔ان کے باس بے شمار پیسے ہوتے تنے جو وہ پاکلوں کی طرح بازارول مین خرچ کرتے بھرتے تھے۔ان بیسوں کا بہت سارا حقت باری وكان بي علااً روايها يصيم بن البين بيرما حب كى كرامت بهما تفا جنگ ختم مردگتی - مهم نے شہریں مکان بنالیا تھاا وراس میں منتقل بهو كنف تقع حيس سع بيرصاحب كادربار يندره ميل دُور بوگيا تقا بيرجي میں سفتے ہیں ایک باران کے ہاں حاضری ضرور دیتا تھا۔ اگست ۱۹۲۷ء کا فرکرسید بر مینر بس سیاسی سرگرمیاں اورسلمالوں كامطالبته إكت تان زور كيط كميا تفايهند ووّل ورسلمانون بين كشيركي ببيدا

\/\/

من گناهگارتونبین

ا وررسول کی عبادت کومی ایناایمان سمحتا مهول ـ

اسس نے سنایا کہ وہ اپنی جیا زاد بہن کوچا ہاتھا اور یہ لڑکی بھی
اسے دل وہان سے بند کری تھی۔ دونوں کی پاک بحب رنگ لائی اور
ان کی منگئی ہو گئی۔ لڑکی کے دالدین منگئی کے بعد لڑکی کو پیرصاحب کی
مرین بنانے کے لئے ہے گئے۔ پیرصاحب کولڑی لپند آگئی۔ اُنہوں نے
اسے اپنے خاص مریدوں کا اعزاز بخشا اور اپنے دربار کا مخصوصی دوپٹر
لڑکی کے سرریڈال دیا۔ یہ دوبٹر وہ کسی سی لڑکی پر ڈالاکرتے ہے۔
ہمارے علاقے ہیں ایسی لڑکی کو عام النالوں سے بند درجہ ماصل ہو
ہا اتھا۔ یہ اعزانہ سات آسٹر لڑکیوں کو ماصل تھا جن ہیں ایک سے ایک
غولبسورت تھی۔ وہ باری باری یا دو و و کئی کئی دن اور آئیں پیرماحب
غولبسورت تھی۔ وہ باری باری یا دو و و کئی کئی دن اور آئیں پیرماحب
کے گھر ہیں گذارتی تھیں۔ وہ بجولی لڑکیوں کوطلسماتی سی کھانیال سنایا کرتی

تھیں جنہیں شن کر دیمات کی لط کیول کے دلول میں بھی خواہش ہیدا مہوماتی تھی کر انہایں بھی ہیر صاحب خصوصی دوسٹے عنایت فرمائیں۔

میرسے مسفرنے بمجھے سنایا کرجب پیرصاحب نے اس کی منگیتر کو خصوصی مرید بنالیا تولٹر کی کے الدین نے منگی توٹر دی کیونکہ وہ ابنی بلی خصوصی مرید بنالیا تولٹر کی کے والدین نے منگی توٹر دی کیونکہ وہ ابنی بلیگ کو ایک عام آوئی سے بیال تو ولول کا سودا ہوئی اتفاء لڑکی اسی دنیا ہیں جنی بلی تھی جہال ہیرصاحب کی محمرانی تھی سکین موبیت کا جذبہ اتنا شدید تفاکر لڑکی باعن ہوگئی۔ وہ سل کی محمرانی تھی رائیں ہر مساحب کے گھر دیمی۔

جب آئی توائی نے منگیر سے چوری چئیے لاقات کر کے تبایا کہ پیر معاصب اسے اپنی بے نکاحی دلہن بنا چکے ہیں۔ نرطی نے بتایا کہ پیر معاصب نے اسے ایک نهایت خونصورت کمر سے ہیں رکھا جہال رات کے وقت بنسری اور ستار کے وقیعے وقیعے ننجے شنائی ویتے تنفے اور ملکے بلکھنگرد بحتے تھے۔ اسے وگورہ بلایا جاتا تھا۔ وس پندرہ منٹ بدراس کے کالوں میں نہایت سرملی آ واڈگو شخنے مگتی تھی ۔"تم بیری ہوا در بریاں تہا ہے برطرتی "\_اس مے جواب دیا۔

سم کھے بھاڑ بھاڈ کر آئیں کر رہے تھے کیونکر گاڑی کے شور اور سہوا کے تبییٹرول سے اپنی آواز بھی فنکل سے سنائی دیتی تھی۔ میرے ہم سفر کے لب و لیجے ہیں عم اور شکست تھی۔

میں اس سے بوچھے ہی والاتھا کہ وہ گھرسے بھا گا مہُوا ہے یا کوئی اوربات ہے کہ اُس نے مجھ سے برچھا۔" آپ پیرول کو ملنے ہیں ؟ سمیں ایک ایسے بیرکومانیا مول جو جنول کا بادشاہ ہے <u>ہمیں نے</u> جواب دیا "اس مے ہمارے جمونیڑے کو دومنزلہ لیکام کان بنا دیا ہے اور ہماری کایا بیٹ دی ہے ؟

" دہ پیر کہاں ہو آہے ؟ ۔۔ اُس نے پوچھا۔ "رانچی کے ایک گاؤل میں ؟ "کون ساگاؤں ؟

"مبليائے بيں نے حواب ديا۔

"ہٹیا والے پیر اور اور اور اور ایسکے منہ سے گھرائی ہوئی آواز لکی
اوراس کاسر صحب گیا۔ ذرا دیر لید اس نے سرائٹایا اور پر چھا۔ گیا آپ

کولیتین ہے کراس کے قبضے ہیں جن ہیں ایسے کار بنے والا مہول ہیں آپ

نے کہا ۔ "ہمیں سلان ہول۔ ایپ ہی کے علاقے کار بنے والا مہول ہیں آپ

گھر سے ہماگ آیا ہول۔ ہیں اُن کا مریہ نہیں ہوں گران ہی کے اعتوں
گھر سے ہماگ آیا ہول " اُس نے ذراسا چپ رہ کر کہا ۔ میں شاید زندہ
نہیں دہوں گا۔ مرنے سے پہلے آپ کو پوری بات سنا اچا ہما ہول ۔ اگر

میں کوئی گئے آئی کر بیطول تومیا فی کر دینا۔ میرا و ماغ ٹھیا نے نہیں ہے "

میں کوئی گئے آئی کہانی سے اوالی جے ہیں اپنے الفاظ ہیں محقراً ہیا ن

کتا ہموں۔ یہ آومی پیرصاحب کے گاؤل سے دؤسی و ورکے گاؤل کا دینے

والا تھا۔ ہیں اس کا نام ہندیں کھنا جا ہما کیونکو اب وہ پاکستان ہیں ہے۔

والا تھا۔ ہیں اس شخصیت کامرید مہول۔ اب ہیں اسی کو پیروا تیا ہوں اور فدا

\/\/

ساتھ کھیلئے آئی ہیں۔ دیکھ تالیال کتنی خوبصورت ہیں ''۔ اور یہ متر نم سرگوٹیاں منت منتے اسے اپنے اردگر دنہایت میں لڑکیاں ہنسی کھیلتی نظر آنے مکتی تھتیں۔ بھول بھی نظر آتے تھے جو ففنا ہمیں تیرنے تھے۔ اور حب مبیح کے وفت اُس کی آنچے کھکتی تھی تو اُس کے سر ہمیں گرانی اور حبم کے جوڑ جوڑ ہمیں در دہونا تھا۔

یہ بات جرال کُن ہے کہ ایک ہیا ندہ علاقے کی سیر می سادی دیماتی

الط کی کے دل میں یہ اصاس ہیا ہو گیا تھا کہ اسے الیا فریب دیا جا

ہے ہے وہ پیرصاحب کی کرامت نہیں مان سمی ۔ یہ تواسے معلوم ہی تھا

کراس کی عربت اور آبروائٹ بچی ہے اوراب اس کی سازی جوانی پیر
معاصب کے خصوصی کم سے کی بھینٹ چوھ گئی ہے۔ میراہم سفر بھی پرصاحب
معاصب کے خصوصی کم سے کی بھینٹ چوھ گئی ہے۔ میراہم سفر بھی پرصاحب
کامرید بننے والا تھا کیول کہ میری طرح اُس نے بھی اُن کے کمرے میں
جنول کی موسیقی سُنی اور بانی پر نشراد سے چھتے دیکھے تھے۔ اُس نے بانی
میں اُبھرتی ہموتی جنول کی آواز تھی سُنی عتی ۔

بیب اس کی نگیر نے اسے بین راتوں کی اب بین ساتی تویر بسی میں اور اسے بین راتوں کی اب بین ساتی تویر بسی میں میں اسے بیر رقیب کی شکل بمین نظر آنے لگا۔ مگر اس بین اسی بیر رقیب کی شکل بین نظر آنے لگا۔ مگر اس بین اسی بیر رقیب کی شکل بیر نے اس کی منگیر کو بین اور رور وکر بین بین کردہ بہت کر سے اور اسے ساتھ لے کرکہ بین بھاگ ہا۔ اسے کہتی رہی کہ وہ بہت کر سے اور اسے ساتھ لے کرکہ بین بھاگ ہا۔ بیر میسا حب اس بر میر ورت سے زیا دہ بہر بان بو گئے تھے تی ہے بیر میا دی بیر میسا حب بل لیتے سے اور بر باز مین دن نمین رائیں اسے اپنے بیر میسا حب لڑکی بیر میسا حب لڑکی کے والدین بر رولوں کا بینہ برسا دسے تھے۔

ایک دوزگاؤل والول نے لڑئی کو اپنے منگیتر کے ساتھ تھیتول میں چیک کر بیطے دیھ لیا۔ لوگول نے لڑکی کو تو کچہ ندکہا کیونکہ وہ پر صاحب کی ملیت بھتی۔ البتراس آومی کو پیٹ پیٹ کر بے سروش کر دیا۔ حب پیر

صاحب کوعلم مُواتواُنهول نے اس آدمی کو است دربار میں بلاکر حم ویا کہ اس کے سربرایک سوئر نے اسے بچوٹ اس کے سربرایک سوئر نے اسے بچوٹ دیا اور دو آدمی اس کے سربر جو کے اربے گئے۔ وہ بہوش مہوگیا۔ بہوش میں آیا تو وہ اسے گھر میں بیڑا تھا۔ اُس کے سینے میں آگ گئی ہوتی تھی جس میں وہ خود ہی جل رہا تھا گر بیر کے خلاف زبان پر ایک فی ہوتی تھی جس میں وہ خود ہی جل رہا تھا گر بیر کے خلاف زبان پر ایک فیظ نہیں لاستما تھا۔ اُسی بیٹاتی کے باوجود لوگی اُسے لی اور اسے اُک اُنے کی کو کو کی کر ہمت نہیں ہوگی۔ گئی کو طور کو کی کر ہمت نہیں ہے۔

وه واقعی ڈرٹا تھا جیساکہ اس نے بچہ سے ذکر کیا۔" ہیں پیر کے جنوں سے بہت ڈرٹا تھا۔اس لئے لڑکی سے طنے سے بھی گھر آ اتھا لیکن لڑکی مجھ ل ہی لیتی تھتی "

ہ خریراً دی لڑی سے بھاگ اُٹھا۔ دانچی سے گاڑی ہیں بیٹھااور اسن سول سے بہوڑا ایجبیر سس میں بیٹھ گیا۔ میں جو بحد بیرصاحب کامرید تھا۔ الربیان کے خلاف کوئی بات نہیں سُن سختا تھا۔ میں نے اسے بتا یا کہ بہتریں ہے کہ وہ کلکتے جاکر محنت مزدوری کرلے ، اب والیس گا وَں نرمائے۔

"آپ بیرصاحب کے مرید ہیں گئیس نے مجدسے التجاکی ۔۔۔
"آپ اُنٹین کمیں کہ آپ کے ہال اواکیوں کی کوئی کمی نٹیس میری منگیر مجھ بخش دیں ہے

یں نے اسے بتایا کہ ہیں الیی جہ آت نہیں کرسکتا۔ مجھے بھی پیر صاحب کے جنوں سے ڈرآ اسے۔

ا اس کائر توبک گیا گاڑی بہت تیز بھائی جارہی تھی۔ ہم پاتیدان پر جیٹے بخ ہوا سے تقییر سے سہ رہے تھے۔ واغ سُن ہور ہے تھے۔ ڈ بے ہیں مسافر اُونکھ یاسور ہے تھے۔ اچانک گاڑی کی گڑ گڑا ہہ طبہت بند ہوگئی۔ دیجھاکہ گاڑی کسی دریا ہے پُل سے گذر دہی تھی۔ چاندنی رات بمیں معاف دیھائی دے رہ تھا کہ دریا ہیں طنیانی آئی بہُوئی ہے ۔ ہُل کا جھاز نہیں تھا۔ ہم جونکہ گاڑی سے باہر پابٹے ال پر بیٹے تھے اس لئے

\/\/

\/\/

کررات بیرصاحب قتل موگئے ہیں ہیں اپنے والدمها حب کے ساتھ ان کے گرم نیجا سینکڑوں مرید جمع تھے اور دھاڑیں ارمادکررور ہے تھے۔ عور ہیں بین کر رہی تھیں جسی کواندر نہایں جانے دے رہے تھے۔ فاص مریدوں سے بتہ چپلا کہ بیرصاحب کی لاش اندر فرش بر مرجی ہے۔ جسم پر خخریا چاقہ کے ہیں زخم ہیں۔ دوگرون کے قریب اور ایک دل پر

بة بالاتمنون زنم بهت گهرے ہیں۔ فاص مرید ول نے بڑے واثوق سے بتایاکر انہیں جبنوں نے قال کیا ہے۔ میراخیال تفاکر بن جس کے نبضے میں بہول اسے کوئی نفضان نہیں بنیچا سکے لیکن بوڑھوں نے بتایا کرچھنفس حیوتوں کو مافت رکھتا ہے، اسے جبنول سے سب کرچھنفس حیوتوں کو مافت رکھتا ہے، اسے جبنول سے سب کرچھنوں کے دیا وہ خطرہ ہو السے جبن کسی بھی وقت وارکرسکتے ہیں کم انہوں نے کہی حشر بھارے بیروسا حرب کا کیا تھا ۔ تمام و میمائی خوفر دہ ہو گئے اگران کے بیروسا حرب کا کیا تھا ۔ توالٹہ جانے جبن ان بیر کیا قیامت توڑیں گئے و

ہم وہال کھوسے ہی سے کہ لولس آگئے۔ پولس کومہندوؤل نے اطلاع دی تھی کہ مسلانوں کا پیرفتل ہوگیا ہے۔ پاکستان ہیں آکر دیجھا ہے کہ میاں ہر دوفتل ہے دیماں ہر دوفتل ہے دیماں ہم دوفتل کی وار دات کوکوئی اہمیت ہی نہیں وی جانی ہوگ ایک دوسرے کوفتل کرکے بڑے ہوئش سے مقدمے لوٹے ہیں مگر ہمارے علاقے ہیں لوگوں خوشش وخوش سے مقدمے لوٹے ہیں مگر ہمارے علاقے ہیں لوگوں نے قتل کا صرف لفظ میں رکھا تھا۔ قتل کی وار دات مھی نہیں ہوئی تھی۔ پولیس کے لئے میمشر ہمات ہی سکی نہیں تھا۔

پریس پارٹی کے ساتھ چوکانٹیبل، و وتھانیداد اورایک انگریز پریس افسرتھا جسے لوگ کتے سے کہ پریس کپتان ہے۔ بعد ہم ہم ا کہ وہ سپز ٹمنڈنٹ تھا۔ رانچی ہیں ستقل طور پر انگریز لوٹس افسر نہیں ہم ا کر انھا۔ وہ و در سے پر آیا ہم انھا۔ یہ پولس پارٹی پریسا حب کے گھر کے اندر علی گئی۔ بہت و سر لید لاکسٹس کو جاریا تی سرڈ ال کر باہر لائے۔ ئی ا در مہیول کا شور بہت ہی بلند اور ہولناک تھا۔
گاڑی جب پل کے وسط ہیں بنہی تو میر سے ساتھی کی آ واز کنائی
دی ۔ "اچھا دوست ، خداحا فظ "۔ اور اُس نے دریا ہیں چھانگ لگا
دی۔ فضائمناک ہونے کی وجہسے جاندنی بہت ہی شفا ف تھی ہیں نے
اُسے گھڑی کی طرح دریا ہیں جائے دیجھا پھرا سے پانی ہیں گرتے ہوئے
دیجھا اور گاڑی کی عبور کر کے موڈ کا طبخہ گی۔

میرا دل بینطنے لگا۔ ساون کی طغیا نی ہیں دریا ہیں کو دکر زندہ رہنا مکن ہی نہ تھا۔ ہیں نے دو آئیں سومین اور دِل کو اطبینان ہوگیا۔ ایک برکراس آدمی نے دستی افتیت سے نبات حاصل کر بی ہے اور دوسرے کا برکراس آدمی نے دستی کی منزا ملی ہے۔ میں اس عقیدے کا قال تھا کہ ہیرصاحب کی توہین کی منزا ملی ہے۔ میں اس عقیدے کا قال تھا کہ ہیرصاحب جس لڑکی کے سرب دوبیٹ وال دیں اسے کوئی مرد فری نظر سے یا ایسی نظر سے نہیں دیج سکتا کہ اس کے ساتھ شادی کر ہے میں نے تو یعبی مان لیا تھا کہ ہیرصاحب کے کسی جِن نے اس آدمی کو دریا میں بھی نکا ہیں۔ میں بھی نکا ہے۔

میں دل پرمجیب سالوجھ اور ناٹرات سے کلکتے بہنچا بہناکام کیا اور
دوسرے دوزوابسی کے لئے گاڑی پرسوار ہوگیا۔ اس دفعہ گاڑی دن کے
دقت اس دریا کے پل برسے گذری جس میں میرسے ہمسفر نے چپلانگ
لگاڑو دکھی کی تھی۔ میر سے رونکٹے کھڑسے ہوگئے۔ بڑا ہی ہولناک سیاب
تھا۔ اس میں تومکڑ مجھ تھی تہر سکتے ہول گے ، وہ تو کھڑ ورسا النا ن
تھا۔ اتنی طوفانی موجول ہے اُسے بلک جھیکتے ڈلو کر مار دیا ہوگا۔
میں رانجی پہنچ گیا۔ اپنے والدصاحب کے سوامیں نے کسی کونہ تبایا
کونلال گاؤں کے ایک آدی نے دریا میں کو کو کرخود کشی کر لی ہے۔ وج
ریمی کہ مجھے یہ ڈر بید اہوگیا تھا کہ کوئی یہ شک مذکر بیٹے کر اسے میں
نے گاڑی سے دھے کا دما تھا۔

بشكل اكب مهينه گزرا مرد كاكراك مئيح تهين شهر بين بيراطلاع ملى

\/\/

**\/\/** 

"ما صب بیساس نے دائے جوار کرا ور سخت وری ہوتی آ واز میں کہا۔
"دولاکیاں ضیں جوباری باری بیرصاحب کے کمرے میں گئی تضیں۔ ایک
مرف ایک گھنڈ ان کے ساتھ رہی تھی اور باتی تمام رات ۔ دوسری لاکی
ان کے کمرے میں سوتی تھی۔ میٹے دیجا تو یہ دوسری لوکی فات بھی اور
پیرصاحب کی لاش فرسٹس پر بڑی تھی "۔ اس نے لوکیوں کے نام اور
ان کے بالیوں کے نام اور گاؤں تھی بنا دیتے۔ ( میں ان کے نام نہایں کھ
سکتا کیونک تمام کردار زرہ ہیں جن میں بعض ایمی کس رائیے میں رہتے

ہیں اور بعض پاکستان ہیں آبا دہیں ، دولوکیوں کے باپ تماشا بیوں کے ہجوم ہیں موجود ہتے۔ ان ہیں
سے دوسری لڑکی کا باپ ہجوم سے کھسک کر بھاگ نکلا۔ یہ وہی لڑکی تھی
جس کے منگر نے میر سے سامنے دریا ہیں چھلانگ لگاکر خودکشی کی تھی۔
اس کی خودکشی کا باعث بی لڑکی اور میں پیریضا۔ ہیں سوچنے لگاکہ کیا یہ
مکن ہے کہ اس لڑکی نے پیرصاحب وقتل کر دیا ہو؟ — نہیں ، ہماد سے
ملاتے کاکوئی مروسی ایسی جرآت نہیں کرسکتا تھا۔ کہاں ایک کمزورسی نوجوان
ملئ کسی مرکانون کر دیے ؟

جب پولیس نے وی کہ اس اولی کا باب ہجوم سے نکل کر اندھا دھند دوڑ بیڑا ہے توایک کا نظیبل نے دوڑ کر اُسے بچرٹ لیاس کے بھاگ اُٹھنے سے ہم بچو گئے کہ تل ہیں ہس کا ہاتھ ھزور ہے ۔ ہم بجت کو بھاگنا نہیں چا ہیئے تھا۔ اسے بھی پہلے مرید کے پہلو میں انگریز افسر کے سامنے بچھا دیا گیا۔ اس کی آنھیں طہری بہوئی اور جسم کا نب رہاتھا۔ انگریز کے میجے الفاظ مجھ ابھی کک یا دہیں۔ اُس نے اِتنا ہی کہا ۔ "ہم تم سے کوئی بات نہیں پوٹھیس گے۔ سارا بات تم خود لول دو۔"

پہیں ۔ انگریزافسرنے مریکے کندھے سے مٹکتی ہوئی ہٹھکٹ کی زنجیرکا ایک سرالائکی کے باپ سمے گلے ہیں ڈال دیا۔ باپ اس طرح بدک کر پہلو کے بل گریڑا جیسے ہٹھکڑی نے اُسے ڈنگ مار دیا ہو۔ کہنے لگا سامنوں ئین چار مپار پاتیاں باہر بھیا وی گئیں۔ ایک چار پائی بیرائگریز ببیط گیا اور فاص مریدوں سے بیان سے جانے گئے۔

انگریزافسرار و دمبت ایجی بوتنا تھا۔اس نے بوچیا ۔۔ رات پیر کے کمرے ہیں کون کون تھا؟"

ایک مرید نے دراہ کلاکر کہا۔ ثما حب بہا درا بر ماحب ایلے مویاکر تے متے ۔"

مسس کی ہملاہ شانی نسایاں تھی کہ انگریز نے اُس سے کہا —
"مبر سے قریب آق وہ فوفر دگی کے عالم میں انگریز کے سامنے گیا۔ انگریز
نے کہا ۔ "مبی عادی " وہ فوفر دگی کے عالم میں انگریز نے اُس کی آنھوں میں
آنھیں ڈال دیں اور حیب بیاب اُسے دیجسار ہا۔ میں قریب ہی کھڑا تھا۔
مرید کے چہر سے کا دیگ بدلنے لگا۔ انگریزا کسے دیجسار ہا ور نہایت
دھی آواز میں لولا سے وہ اکیلانہیں تھا۔ اسے تم نے قتل کیا ہے۔ تم
میالنی چڑھو گے۔ "

مرید تظری کانیف لگا-اس نے ہاتھ جوڑ دیتے اور زار و قطار ہوتے ہوتے کہنے لگا۔ اس احب بہاور، ہیں پر صاحب کے کمرسے ہیں نہیں تھا-ہیں دوسرے کمرسے ہیں سور ہاتھا۔"

رور میں کو است کی سورہ کا ہے۔ در کمرسے میں کو ل تھا ؟''۔انگریزنے برستوراس کی آنکھوں ہیں آنکھیں ڈال رکھی تھایں۔

قریب ایک کانشیب ایت میں ہمکوئی اٹھا تے کھڑا تھا۔ اگریزنے کانشیب کی طرف دیھے بنیراس کی طرف ایھ سے ہمنے گئی اورائس کے باتھ سے ہتھ کوئی سے ہتھ کوئی سے متعددی کے باتھ ہے کہ ہمنے کانسیبل نے مجاب کر سے باتھ ایک کانشیبل نے مجاب کر سے میں کے کہ بیٹھا تھا ہیچے جا پڑا۔ ایک کانشیبل نے مجاب کر اور نے مجھ کوئی اور نے درسے جھٹا کا دے کر سٹھا دیا۔ اگریز نے مجھ کوئی اُس کے کندھے پر اُس کے کندھے پر دکھ دی۔ مربیاس طرح گھراگیا جیسے اس کے کندھے پر مانپ دکھ دیا گیا ہو۔

\/\/

\/\/

ان مینول کو (ایک مریداور دوباپ، وہاں سے مٹنا ویا گیااور پانچوں مریدوں کو اکھے ہی بلاکر انگریز کے سامنے بٹھا داگیا۔انگریز سے پانچول کو ارى ارى نظر بحركر وكيا اور كنف لكاكتم بوليس سعدكوتي بات تنسي چھیا سکتے۔اگرساری آمیں خوو بتا ووتومنہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے كى - أبي وعده كرًا مول كرقال كوسزات موت مسيحالول كا اوراكر بمبي یوری تحقیقات کر کے بالیں معلوم ہوئی توسب کو بھالنی کے تختے پر کھٹاکروول کا بتا وسب سے پہلے کون بولے کا بیوسب سے پہلے بولے گا، ہم اسے معانی دلواکر وعدہ معان گوا ہ بنا دیں گے۔

انگریزنے اُنہیں اچی طرح سمجھا ماکہ وعدہ معان گواہ کی حیثیت کیاموتی سے اور پیھی که اگر وہ واردات ہیں برابر کا شرکیب موتد بھی السيرسزانهلي ملتي-

'سُبُ سے <u>پہلے</u> یہ بنا وُکہ اس گھریں کیا ہوتا ہے ''۔ انگریزا فسر

سماص بیسبندو تھانیدار نے کہا۔ مقتول ان لوگول کا

ستم چُپ رمبو" انگریزنے اُسے ڈانٹ دیا ۔ "میں جانتا ہول ببركيا مواجع اورمي ريمي حاننا مول كرمير لوگ كماكرت بي مي انٹریا میں دس سال سے بھول ۔"

"ماحب بهادر الداكي مريد بول سرا "بيرصاحب كے قبضي ميں

جن تھے۔ انہیں جنوں نے مثل کیا ہے۔"

المُناتم نَه يكياكها بع إلى الكريز انسرن بهندو تفانيدادس كها \_ جس طرح تم من دولوك منطح سا دهو ول كى بربات مان ليق بواى طرح بیسلمان بیرول کی بات ان یقیمین میں نے بہت سارہے بیراور شاہ ویکھے ہیں جن کے متضے میں جن میں سیسکن میں نے جن تہمی

ماحب بہادرجناب \_ أس نے ممتنوں كے ألى موكر انگريز السر كے يا وُل يحط كے اور طرط اكر لولائير ساليس، يرمثاليس مفنور جناب اسم سارى بات

انگر زنے متحوظ ی کی زنجیر پرسے کر دی اور کہا سے لولو تھیک

سخناب عالی صاحب بهادر صاحب <u>"ب باپ م</u>کلا کر کینے لگا مرات كوميرى بيني بيرصاحب كے كھررات كذار في آتى تھى۔ مين خوداس کے ساتھ آیا تھا۔ پیرصاحب نے جھے ہیں روپے دیے تھے اور کہا تھا كمسح أكرار كى كو ليے حانا۔ ميں مسبح الركى كو يلنے آيا تو پېرصاحب كى لاش ديھي۔ این بیشی کے منعلق بوجیا توان لوگول رضاص مریدوں سنے بتایا کرتیری بیشی شایدرات کے وقت بنی گئی تھی ۔حضورصاحب بہا در ،میری مبیعی ، گھر منهیں گئی۔ نہ ہی مجھے پہال ملی۔ میں اور کچے نہیں جانتا حضورصاحب بہادر عالى جاه '— اوروه وهاڙي مار مار کررونے لگا۔

اُس کے رونے سے صاف بیتر میآناتھا کہ وہ بے گنا ہ سے ۔انگر مزانہ كى مجى شايرى راتے تھى اور دە اسے بے گناه بمحقا تھاكيۇ كراس نے كسے شتبه ا فراد ہیں تو بیٹھالیا تھالیکن اس سے کوئی اور بات زلیجی ۔ بیرصاحب کے ساتھ دات کے وقت چھمرید رہا کرتے تھے۔ ایک انگریز کے سامنے میٹا تفاا وریاینح دو کانشیبلول کی حراست میں کھڑے تھے۔

دوسری لڑکی کے باب کو المالگیا ۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کے متعلق مرید نے کہا تقاکہ وہ اُن کے ساتھ ایک گھنٹ رہی تھی۔ باب سے بڑکی کے متعلق پوچھاگیا تواس نے کہا کہ وہ گھرہے۔ رات کے پہلے پیر گھر آگئی تھی۔ ج مریدانگرزانسر کے سامنے بیٹا تھا اس سے انگریز کے سوالول کاجواب دیتے ہوتے بتایا کہ برط کی علی گئی تو وہ بیرصاحب کے مرے میں وُود ھ كابياله ر كھنے گيا تھا۔ دوسرى لۈكى كے آنے تك بير صاحب بالكل

"ماحب بها در ایک مرید نے کہا "اس ہیں سے بن بولیں گے "
اس نے اپنے سائقیوں سے کہا کر صاحب بہا در کو سارا تماشہ دکھا دو۔

ھارمرید دوسرے کمرے ہیں چلے گئے اور پاپنے سات منٹ بسید

لا دُوٹس پیکر سے بنسری ہستار اور کھنگھروؤں کی دہی دھن سائی دینے

گئی جس نے مجھ پر جا دوکر کے مجھے پیر مباحب کا مرید بنا دیا تھا مگر اس روز

اس دھن ہیں وہ جا دوکر کے مجھے پیر مباحب کا مرید بنا دیا تھا مگر اس روز

اس دھن ہیں وہ جا دوکر کے مجھے پیر مباحب کا مرید بنا دیا تھا مگر اس روز

اس دھن ہیں وہ جا دوکر کے اور اوال آئی سے اس جن بولیس کے "

لاقودسپیری سے دسی اوازیسناتی دینے لکیں جیے بہت دورہ بھی کوئی ورت یاکوئی بچے بہت دورہ بھی کوئی مورت یاکوئی بچے بول رہا ہو۔ یہ اوازی بھی خاموش ہوگئی ب اور چار دول مرید دوسرے کمرے سے آگئے۔ ایک نے کہا سامتی کی طرف رہے سے اور حبتوں کی طرح یہ بولائے آگاس نے اپنے ایک سامتی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا کہ میمال کے دمیماتی امنی آ وازول کو صبول کی آوازی میں مصفے ہے اور کتے سے کہ کہ میرا وازی یا نی سے نکلتی ہیں ۔

سے ایک کر سکتے کے بیچے فاتھ بھیراا در کہا تھا حب بہا در ااب مہم جنوں کو علامتیں کئے "اس نے فاتھ ٹب کی طرف جھٹ کا تو یا نی کی سطے پر کئی شداد سے چکے ۔

ں موسی ہے۔ انگریزا فنرنے کیے کو ایک طرف کیا اور نیچے سے وانے وانے سے اُٹھاکر مہیں دکھا تے۔ مجھ سے پوچھنے لگا۔"آپھی اس ہیر کے میں تقہ ﷺ

ر میں نے کہ "بیت کی انہوں کہ میں جی ان آوازوں کو حِبّوں کی اوازی سی خیار ہے۔ اور انہوں کہ میں جی ان آوازوں کو حِبّوں کی اور انہوں ہے۔ اور انہوں ہے۔ اور انہوں جی انہوں ہے۔ ایک کہ انہوں جی اللہ انہوں ہے۔ اور انہوں ہے۔ انہوں ہ

انگریزنے اینے سامنے بیٹے ہوتے مریدوں سے کہا۔"ادھر كوتى ين منهي مقال يحريح بنا وكراس كريي كيام وناتها تمسب بدمهاش موتتل کی مزالبدیں مے گی، پہلے بدماشی کی منرا داوا ڈل گا۔ اگر میسی بات بنا دو تو برماشي مي گرفتار نهيي كرول كاي مريدول نے ايک و وسرے كى طرف د كھا۔ ايك نے آستى كها۔ "اندرط كردكها دويهم برائع كناه كى سزاكيون بينيس ؟ أنكريز أتط كحرط امتوا ا ودمريد ول مص مخاطب مبوكر لولا يشعلوا ندرا ور سرایک چیز وکھا قہ "۔ اس نے ہم سب کی طرف دیجیا۔ بیں پاس ہی کھڑا تفامین شریس رسنے کی وجسے ذرا اچھے الس میں تھا۔ انگریز نے مجھ سے کہا ۔ "تم بھی اندر حلیدا ور دیجبو کریہ لوگ مہیں کیا د کھاتے ہیں <u>" میں</u> ولا گیا۔ اُس نے کہا "ہم مہیں گواہ بنایش کے" میری طرح اس نے مین اور آدی ساتھ لئے۔ دوشہر کے ہندو تھے جولياليس كحسائق مى آتے تھے اورا يك ہمارے ديماتى علاقے كا ہندو مكھياتھاجس طرح پاكستاني ويهات ميں نمبردار ہوتے ہيں۔ مریدیم سب کواس کرسے ہیں سے گئے جہال ہیں نے بیرصاحب کے القريبيت كى تحتى مندويس تقى اوراس كے فريب يانى كائب ركھا تھا۔ أنكرز في بيلاسوال بركماتيدش بهال كبول ركها بيدي ایک مریدا کے بڑھا۔اُس نے ایک اور کو بلیا اور اُسے کہا "اٹھاکر ابك طرف كردويً دولول نے شک کواٹھاکرایک طرف رکھ دیا۔ مريد نے كها \_ تفاحب بهادر اس شب كے نيچے سے متوں كى آواز سنائی دیتی تعتی ۔" الحكيز في آكي بوكرد كيما عمرتم فياد كوابول سندكم المن عمى ا ہم نے دکھا۔ وہاں جیوٹاسا گڑھا تھاجس میں ایک لاؤڈ ہیں کر رکھا تھا۔

W

\/\/

**\/\/** 

بعبنكوتوبرملتى سبے "

یں اپنی اُس وقت کی ذہنی حالت کو بیان کرکے کہانی کو بے مزہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس کہانی سُنا نا چاہتا ہوں۔ وہاں سے مریز یہیں اس کمرسے میں لے گئے جہال وہ لڑکیاں جا یا کرتی تضین جن کے سرول پر بیروسا حب خاص وویٹہ ڈالاکرتے تھے۔ بہت خوبصورت اور سجا ہتوا کمرہ متھا۔ فرش پر خون ہی خون تھا۔ انگریز نے بہی کہا کہ ہم ورواز سے سے آگے نہ آئیت تاکہ بڑت وں کے لفوش دکھرے مط بنجا بیں اور یہ بھی کہ ہم کسی چیز کو باتھ نہ لگائیں۔

کمرے میں ایک پنگ تھا جس پر بھبولدار چا در بھبی تھی اور رئیشی فلاف والے وو تکیے رکھے تھے۔ ولواروں کا رنگ دلفریب تھا۔ ایک مرید فلاف والے وو تکیے رکھے تھے۔ ولواروں کا رنگ دلفریب تھا۔ ایک بے ذائقہ سفون لام والی کو اس سے لوگی پر ایشہ طاری مہوجاً انتخاء اسے ساراور بغری سفون لام والی آدی آ ہستہ آ ہستہ پر لوں کی ایسی طلسماتی سی کی وحن ساتی جاتی ہے کہ والی آدی آ ہستہ آ ہستہ پر لوں کی ایسی طلسماتی سی بائیں کرنے الوافقی پر ایاں وکھاتی دینے گئی تھیں۔ اسی کیفیدے تھے۔ گئی تھیں۔ اسی کیفیدے تھے۔

مریدول نے بینمائی کی اور بہیں ایک اور کمرے ہیں ہے گئے جہاں ایک سنار الیک بنسری اور کھنگر و نون ایک سنار الیک بنسری اور کھنگر و رکھے تھے۔ ایک کونے ہی مائیکر و نون پر النظاجو بیٹری سے کام کرتا تھا۔ یہ ساز مائیکرونون سے وورر کھ کراولاؤ ولیپکر کی اواز بہت مدھم کر کے بیجائے جاتے تھے۔ اسی سنے ٹب کے یہ بیچے سے آئیوالی اواز اول گئی تھی جیسے بہت وورسے آرہی ہو۔

یں نے والدصاحب کے سواکسی سے فرکر نرکیا تھاکہ اس آومی نے میرسے سامنے و کہ نرکیا تھاکہ اس آومی نے میرسے سامنے و کہ نرکی کو وصور ٹرتی بھر رہی تھی۔ مرید ول کو تولیس نے حوالات میں بند کرد کھا تھا۔ تھوڑ سے بی وصے بدبیس سال سال نے ان مرید ول کو نوسر بازی اور برمائی کا اڈہ چلا نے کے جُرم میں سال سال کے لئے جیل مجواویا اور تس کی نفتیش جاری رکھی مگر لڑکی کا سراع نہ لرسکا۔

دیماتیوں پر دسنت طاری ھی۔ دہ ابھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے
کہ ان کا پیراکی فریب کا رانسان تھا کیونکہ اُنہوں نے اپنی آنکھوں سے نود کھا
ہی نہیں تھا کہ پیر کے گھرسے کیا کچہ برآ برمجوا ہے۔ ہیں اکیواس مان تھا
جس نے یہ ڈرامر د کھا تھا۔ ہیں جس سے بات کرتا وہ مجھ بربرس پڑتا۔
مجھ کتی ایک دیہا تیول نے گالیاں بھی دیں اور کہا کہ تم ایک انگریز اور
مندووں کی باتد ل میں آگئے ہو۔ کسی نے کہا کہ تم کا فروں کے مُخربو۔
پیرمیان کو توجیوں نے اراجے۔

اگست ۱۹۲۱ میں پاکستان بن گیا۔ رائنی منبدووں کا علاقہ تھا۔ بھبلا وہاں سلانوں کو کیسے بناہ ملتی۔ ہم رائنی سے گاڑی میں بیٹے اور آس سول پہنچے ۔ ارادہ تھا کہ مشرقی پاکستان چلے جائیں گے مگر وہاں سلمان کا ارادہ کوئی وقت تنہیں رکھا تھا مسلمان اُوھر ہی کو چلے جا رہے تھے جو هرکی کاڈی لرجائی تھی۔ اس سول کے رلیو سے شیشن کے اندر ہم محفوظ تھے۔ باہر کا یہ عالم تھا کہ سانوں کی لائنیں بھری ہوتی تھیں۔ ہیں نے بلیٹ فارم پر اُسی انگرز دولیس افسر کو بھاگیا کہ وڑتا وکھا۔ بلیٹ فارم پر سلمان کنبوں کے ہجو م

اس کرے میں ایک صند وق رکھا تھا جن میں سے رید ول نے سفو ف کا ولیہ اس کر دھایا۔ پھر ہمیں ووا ور کمرے وکھاتے گئے۔ ایک ہیں مرید ول کے بستر بچھے ہوئے تھے۔ کوئی کے ایک بس ہیں سے دلیے شراب کی ٹی بٹی اور وولة ملیں ولائتی شراب کی برآ مہو ہتیں اور ایک اور صند وق میں سے اور وولة ملیں ولائتی شراب کی برآ مہو ہتیں اور ایک اور وسند وق میں سے بیری ماحب کلتے کے برمعاش تھے اور ہیں برس کی یہ انحتاف ہی مور ہیں اُمہول نے نوسر بازی کے جُرم میں چھ میسنے کی مہلی سنرائے قدید ہی تھی مرہیں اُمہول نے نوسر بازی کے جُرم میں چھ میسنے کی مہلی سنرائے قدید ہی تھی سنرائی ۔ ورایک سال محتی ۔ ووسال لبدالی بی ایک اور وار وار وار وات میں گرفتار ہوتے اور ایک سال اور اوالی ۔ پھران کا نام لیسیس سے رحظ میں تکھ لیا گیا۔ ۱۹۲۴ و میں نوسر بازی اور اور اور اور اور کا کے بیروسا حب ہے یہاں آگڑ دیر سے اور اور اور کا کے بیروسا حب ہے یہاں آگڑ دیر سے جو انم پیٹ میں ہوئے ۔ یہ چھے کے چھ خاص مربیر آسن سول اور کلکتے کے حرب انم پیٹ

\/\/

أفرادستهي

جتی استیار برآمد کی گئیں، ان کامٹیر نامہ تیار کیا گیا جس برہم جار آدمیول نے دستخط کئے -چھمریدول اور دولؤں رطکیوں کے بالدن کوجو آخری رات بیرصاحب کے خصوص کمرے میں گئی تھیں بولسیں اپنے ساتھ لے گئی۔

اس کے ابدی تحقیقات موتی ری مگر الش کے با وجوداس اولی کاسراغ ندل سکاجس کے منگیر نے خودکشی کرلی تھی۔ اس آدی کا بھی کئی بارنام لیا گیا۔
اس کے والدین بھی کہتے دہے کہ وہ ایک بدینہ پہلے گھرسے لابتہ ہوگیا تھنا۔
جیسے گاڑیول کا انتظار کر دہے سکے ۔ اس انگریز کے ساتھ پولیس کی فاصی جمعیت می اوریہ اس کا کارنام مقاکر سٹیشن کی حدود کے اندر سلمان محفوظ بھیدے وہ ایک تقانید ارکوساتھ لیتے قریب سے گذرانو کہ ردا تھا جبو ادھ کرا برط بھے۔ وہ ایک تقانید ارکوساتھ لیتے قریب سے گذرانو کہ ردا تھا جبو ادھ کرا برط بھے۔ وہ ایک تقانید ارکوساتھ لیتے قریب سے گذرانو کہ ردا تھا جبو ادھ کرا برط

الغاق سے اُڑی اُگئی مگریر گاڑی کلکتے جامئیں رہی تھی بلکہ کلکتے سے آ رہی تھی۔اس ہیں سے تماشہ بھیڑ تھی۔ بناہ گزینوں نے گاڑی پر بڑ بول ویا کوئی سوار موسکے کوئی رہ گئے اور گاڑی جل پڑی۔

اس گاڑی نے ہیں بھو کا بیاسا امرتسر پنچاویا بسکن ایک ہفتہ گذرگیا عفائے گاڑی جہال رکتی بھی، رکی ہی رستی بھی ۔ راستے ہیں کاڑی پر مہند دول اور سکھول نے گولیال بھی جلالیس اور کئی مسلمان بھی شہید بہوگئے۔ مشرقی بنجاب ہیں نور ملوسے لائن کے ساتھ لاشیں ہی لاشیں تھاہیں۔ ہیں نے کئی لامشیں دھیسی جن کے سر، باز ویا ٹانگیر کھی ہوتی تھاہیں۔ ایسے معلوم ہو تا تفاجیسے یہ گاڑی کے نیجے آگئے ہول۔

گرتے بڑتے ہم پاکتان کی سرحدیں واخل ہوگئے اور رانجی کے سمان سارے پاکتان ہیں بھرگئے۔ وس سال گزرگئے۔ ہم اپنے کار وبادیں لگ گئے اور اپنے پاؤل ہر کھڑسے ہو گئے۔ دسمبر، ۱۹۵۵ء کا ذکرہے میں نظیاتھ برعلِ جار انتحا۔ سامنے سے ایک، آدمی آر ہاتھا۔ وہ مجھے بڑسے عذر سے

دمچے را بھا مسورت جانی بہپانی سی گئی۔ میں نے سوچاکد انجی کا کوئی آ دمی ہو گا۔ شایر ہاری دکان بر آ مار ہتا ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے نو دوندا مرک سرگئر

ہیں جلاآئی ہولناک وار دات کیے بھول سخاتھا؟ ہیں نے اُسے عور سے دیجا تو ہوان میں کو د جانے عور سے دیجا تو ہوان میں کو د جانے والا النان فرندہ ہوسکتا ہے۔ والا النان فرندہ ہوسکتا ہے۔

"آپ کی میرت بجائے "۔ اس نے کہا۔ "وہ میں ہی نخاجس نے دریا میں جیلانگ کٹائی تھی میسے من میں مراہنیں تھا۔"

"كيا دريامي إنى كم تضا؟

"بانی بهت گرااور سیابی تما "- اس نے کہا - "اگر پائی کم برقالوشاید میں اپ آپ کو ڈبر دیتا "- اس نے ادھراُدھر دکھا توجھو شے سے ایک برٹل کی طوف اشارہ کر کے بولا - "آہتے ، چاستے بیٹیں گے اور ہائیں کری گے " برٹول ہیں اُس نے چاہتے مشکواتی اورایک الیسی کہائی سناتی جس نے جھے اُن قوتوں کا قائل کر دیا جو مُدانے النان کوعطاکی ہیں گرالنان ان سے بے خبر ہے ۔ ہیں اسی کوالیان کی قوت کہتا ہوں ۔

اس نے کہانی جن الفاظ میں سناتی متی میں انبی الفاظ کو ذرا بناسنوار کراپنی زبان میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کوتی الیسا پڑھا لکھا اً ومی تنہیں۔ پاکستان میں آگراس نے باقاعدہ ککھنا پڑھنا سکھ لیا ہے۔ اس سے پہلے وہ صرف قرآن پڑھ سکتا تھا پاپہلی جماعت کا قاعدہ تکین کھیتی باڑی میں اُلھے کر تا عدہ

W

\/\/

بھی بند مہوگیا تھا ، اُس نے اپنی کہانی سیدھے سادے طریقے سے ُسناڈالی تھی نیکن طغیانی ہیں ڈوبتے وقت اس کے اندر حجر القلاب آیا، وہ اسس کا تجزیر کرنے سے قاصر تھا کیونکہ اس کا علم محدود تھا۔

ققته گول به واکه اس کی اینی دائے کے مطابق وہ ایک برزول النان
مخا۔ اس نے بجین سے بے کہ دریا ہیں کو دینے تک کے بی واقعات سناتے
ہوتا بت کرتے سے کہ اس کا دل بہت یں کمزور نضا اور اس پر سروفت انجانا
ماخون طاری رہا تھا۔ روز مرزہ زندگی سے عام سی قسم کے واقعات بھی
اسے خوفز دہ کردیا کرنے تھے۔ وہ و دو چار مروول کی معمل ہیں بیسے سے بی
کر آنا تھا۔ فاموش طبع النان تھا جسے خون اور اصاب کمتری نے بی بی بی کر آن ہوئی کہی ساتھی کہ وہ ایک
لاش بنار کھا تھا۔ ایسے النیان میں اننی جرآت ہوئی نہیں سکتی کہ وہ ایک
نوجوان لاکی سے اظہار محبت کرسے۔ یہ تو وہ لڑکی ہی بتا سکتی ہے کہ اسے
اس النان کی کول سی اوا بھا گئی تھی کرا سے جا جنے گئی تھی اور جا ہجی اتنا
کر این دُنیا کے بادشاہ اور جنوں اور پر لوں کے شہنشا ہ تک کو تھی اور جا ہجی اتنا
کر این دُنیا کے بادشاہ اور جنوں اور پر لوں کے شہنشا ہ تک کو تھی اور جا ہو گئی کو بی کا دور کر دیا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہوں کہ محبت کو فبول کر لیا اور اسے چوری بھیے مان وام گاس محبت کا جوحشر
کی محبت کو فبول کر لیا اور اسے چوری بھیے می اور ہامگراس محبت کا جوحشر
ہواوہ ہیں سان کر حیکا ہوں۔

بیر کے جنوں سے وہ اس قدر خوفر دہ ہوگیا تھا کہ دانوں کو ہٹر بڑاگا تھ بیر کے جنوں سے وہ اس قدر خوفر دہ ہوگیا تھا کہ دانوں کو ہٹر بڑاگا تھ بیٹے تھے۔ دہ دات دات ہو خوف کے مارے کا نبیتا رہتا تھا۔ دِن کے دقت وہ بیر سے مرید ول سے بھی ڈرھا تھا۔ دوسری طرف لڑکی نے عبت کے داسطے و سے دسے کراس کا ناک میں دم کررکھا تھا کہ میکو کہ بین مجا گر جہ اگر ہوں کے جمیلوں سے ہی بھاگ میلی کے جمیلوں سے ہی بھاگ گیا۔

جب وہ دریا میں گراتو، اُس کے بیان کے مطابق ، وہ پانی میں و ور نیچے نک مجلاگیا۔ اُس نے محض اتفاق سے منہ بندر کھا اور سائس بھی روک لیا مقاص سے پانی اس کے بریٹ اور مجیم پھڑوں میں نہ جاسکا۔ وہ کہتا ہے کہ

وه طنیانی کے زور سے ایول سطیر اُبھر آیا جیسے کسی طبی توت نے گھسیدٹ کر باہر کال ایا ہو۔ سطے پر آگراس نے گہری سائس لی۔ ایک عضب ناک مُون فی اُبر کال ایا ہو۔ سطے پر آگراس نے گہری سائس کی دوہ پھر تھر کی طرف حبانے لگائیکن نیچے سے پانی کے زور نے اُسے پھر سطے پر دھکیل دیا۔ طغنیانی کاشور اس کے دل دیج کو کر کر باتھا اور تھنڈ سے پانی سے دماغ کی سسیں مُن ہور ہی تھیں۔ سطے پر آگر اُس نے بھر گھری سائس کی۔ طغنیانی اسے بہت تیزی سے بہائے ہے جا رہی تھی۔

ایک اور میان مبنی لمر نے غزاکر اسے بچر ڈیکی وی کیکن اسی لمبر نے
اسے بانی سے اُٹھاکر سطح بر اُمچال دیا۔ وہ سالس سے بی رہا تھاکہ وہ لیوں ایک
بی مقام پر گھو منے لگا جسے بیجے لتو کو گھاتے ہیں۔ یہ ایک بجنور تھا۔ بجنور کا
عالم یہ ہوتا ہے کہ گھوتا مُوا پائی تہ کی طرف جاتا ہے اور اس کی لپیٹ ہیں
باتھی ہماتے تو اسے بھی تہد ہیں سے جاکر مار دیتا ہے لیکن یہ آ دمی ہا تھی
منہیں بکہ وُبل بلا النان تھا، وہ غالباً بجنور کی تیزر فتار گروشش سے وُور جا
بڑا، مرکز جوجے اس نے کھاتے تھے ال سے اس کاسر و و لئے لگا۔

پیستر بربید می می می سال سال سے گری جہاں اس نے گہری سالن سے

ایک اور بر تھا وہ موقع جب اس کا خوف جوساری عمراس کے دل پر سوار را تھا

ایک قرت بنگا اس نے تومر ناچا ہم تھا کین موت سامنے آئی تواس نے دیجہ لیا

کرکوئی قرت اسے اٹھا اٹھا کرموت کے منسے وور پھینک رہی ہے ۔ اسس پر

موت کا خوف طاری ہُوا تو دہ موت سے بھا گئے تگا پھر اسے لیے بن سام ہوگیا

کر وہ موت کو شکت و سے سکتا ہے ۔ اس نے اپنے بازووں کے زور سے سے برائے کی کوشش کی تو مسوس کیا کہ طنیا تی اسے کنار سے تک ہمیں بنیجنے و سے گی۔

رات چا نہ نی تھی جس میں اسے لہرول کی بھاگئی دوڑتی چٹا نمین خطر آ

ری تھیں۔ اگر اندھر ام تواتو وہ کہ بھی کا ڈوب چکا موتا کیونکہ اندھر سے کا اثرالیا

موتا ہے جو کھزور دل انسان کی آدھی قوت سلب کر لیتا ہے ۔ اس آو می کو

کنار سے کے ورخت دکھائی و سے رہے تھے جو اسے موسل و سے رہے ہو۔

ہوتے ہے گہراہوگیا جہال وہ کندھوں کک ڈوب گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہیں بیان نہیں کرسکنا کرالیا کیوں ہواکہ میں نے زور سے قہقہ رنگایا اور پانی ہیں علیا علا گیا جب پانی منہ کہ آیا تو ہیں تیرنے لگا جسم کے جوڑجوڑ سے در دکی ٹیسیس اٹھنے گی تقیس ہیں جرچی تیرنا رہا در آگے جاکر بابی کھڑک آگیا اور میں پانی ہیں جلتا کن ارسے پر بہنو گیا ۔

وه علاقه جنگلاتی ہے۔ موسم گراتھا۔ دہ درختوں کے ایک جُھنڈ میں

چلاگیا اور گربڑا۔ اسے معلوم نہیں کہ وہ بیکٹس ہوگیا تھا یاسوگیا تھا جب ایکے کھی توسورج بہت اُوپر اُٹے آیا تھا۔ آسمان پر بادلوں کے کوٹے بھاکے

جارہے تھے۔ اُس نے کپڑے اُٹارکر وُسوب پیں بھیلا دیتے اور بھرلیٹ
گیا۔ وہ بہت سوچکا تھا اس لئے اسے بیند نہ آئی۔ وہ محسوس کرنے لگا کہ
وہ بہت ٹر را ورولیر النمان بن گیا ہے۔ اسے سب سے بہلا خیال یہ آگا کہ
وہ بوت کوشکست وسے چکاہے۔ اب وہ بیر کے جنتوں کو بھی تعکست وسے
سکے گا۔ اس نے سیم بنائی جس سے اُسے اس فدر توصلہ حاصل مُہوا کہ
اس کی صحن دُور ہوگئی۔ اسے لقین ہوگیا کہ کوئی فوت اس کے ساتھ
ہے جس کے سامنے خوف اور وہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اسس نے
آسمان کی طرف دیجیا تو آسمان بہت ہی خوبھورت نظر آیا بھراسے زمین
کی سربالی بھی بہت صین گی۔

شام سے پہلے پہلے اُس کے کپڑے نشک ہوگئے۔ اب اسے بھوک سارہی تھی۔ اس کی جیب ہیں باپنج روپے کا ایک لوٹ اور دو نوٹ دور ور ویے کا ایک لوٹ اور دو نوٹ دور ور ویے کے تقے۔ دیجا کہ مینوں لوٹ جیب ہمیں موجو دیتے ہو اس نے دھوپ ہمیں بھیلاتے تو شک مہو گئے۔ اس نے دھوپ ہمیں بھیلاتے تو شک مہو گئے۔ اس نے کپڑے سے بہنے اور پارائے اور بیا کے ایک گر طلا گیا اور پڑا۔ قریب کے ایک گر طلا گیا اور پڑا۔ قریب کے ایک گر طلا گیا اور بھوٹ بولا کہ دو ہیدل ہمی ایک گاؤں جا اور دات بھر مہمان بھی رکھا۔ میں کا اس گھرانے نے اسے کھانا بھی ویا اور دات بھر مہمان بھی رکھا۔ میں ح

سے کرکنارا دُور بہنسیں۔ درخوں کی صورت میں اسے ابنی زندگی کنادے پر کھڑی دکھائی دسے رہی تھی جسے دیچے کواس نے موت کے فلاف فیمیل بحق جنگ شروع کردی۔

جب اِس نے اپنے زور پرتیز باشر وع کیا توسیا ہی مومیں اس کے مقابلے پر اُس آئیں ۔ اُس نے بلند آ واز سے کہا سے بین نکل جا وَں گا-اب نہیں ڈرول گا یہ

اسس نے اپنی آواز سے دوسلہ لیا اور کمٹ رہے کی طرف ٹیرنے لگا۔لہروں نے اسے اٹھا اُٹھا کرڈ بکیاں دیں۔ اُس نے ہر بار اُبھر کر میلا میلا کرکہا ۔"بین نکل مباؤل گا۔ابنہیں ڈرول گا۔"

اسے دراس وہ قرت عوسل دے رہی تھی جواسے پانی کے نیچے
سے اُٹھاکر سطے پر لیے آئی تھی۔ یہ طغیائی کی فامیت ہوتی ہے کہ پانی اپن بن کرا ویر اُٹھا ہے ، اُور سے نیچے جاتا ہے اور تندسے ٹکوا کھراؤپر
آئا ہے۔ اگرانسان حوصلے کو ہاتھ سے نہائے دے تو وہ طغیائی ہیں
اُٹی جلدی تنہیں ڈوب سکنا۔ یہ طغیائی کی مرف دہشت ہوتی ہے جوالسان
کی قرتول کو مغلوج کر کے اسے ڈلودی ہے۔ میرا دوست اس فامیت سے
اگاہ نہیں تھا۔ اس نے بی کمال کر دکھایا کر حوصلے اور استقلال کو دل میں
بیدارکہ لیا۔

ده قربمیال که آنا دیا اورائیمرائیمرکر تیر نابھی دیا سے یا دہمیں کہوہ کمین دیرطنیائی اورموت سے لوٹا ادیا۔ ایک بار بھروہ تہہ کی طرف گیا تو یہ سے اسے دھچکا لگا۔ اس نے یا وّل کے جیے زمین محسوس کی اور یہ بھی دیکا کر کھڑا ہموگیا۔ دیکا کرائی سے باہر ہیں۔ وہ دک کر کھڑا ہموگیا۔ دیکا کرائی سے امر اور یکی اور یا بی اور ماری کے ندھے سے بیتہ حیال کر یہال دریا بہت بچڑا ہوگیا ہے اور یا بی اس محراد مرد کیھنے سے بیتہ حیال کر یہال دریا بہت بچڑا امروکیا ہے اور یا بی اس می اس می موٹ بھی کوٹ بھی اس کی اور بیا تی کھڑا رہنے سے قابل مہیں تھا لیکن ابھی اس کی اور بیا تی کم گہرا ہوتے ہوئے جی کھڑا ہوتے سے قابل مہیں بھا دیا کہ گہرا ہوتے ہوئے سے قابل مہیں بھی اس کی جنگ ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ کھڑا دسے کی طرف جیل بیٹا۔ بانی کم گہرا ہوتے

پہپان لیا۔ ہمیں ہو ہیں نولوگی نے بتایا کہ وہ اب بھی اسس کے ساتھ
جانے کے لئے تیارہے۔ اس نے اس آدمی کو رور وکر بڑی ہی در ذاک
کہانی سنائی کہ بیرنے اسے نشہ پاپلاکر کس حال کب پہنچا دیاہے۔ وہ
آگ بجولہ ہوئی جارہی تھی۔ یہ آدمی بھی انتقام کی آگ میں جانے لگا۔ اب
وہ بُرُدول انسان نہیں تھا۔ وہ تو بیر کے جبوّل کا مقابلہ کرنے آبا تھا۔ لڑکی
نے اُسے بتایا کہ وہ آج بیر کے ہاں جارہی ہے۔ اس آدمی نے اسے بتایا
کہ وہ اسے دات بیر کے کمرے میں مائی کہ یہ آدمی
کی وہ اسے دات بیر کے کمرے میں مائی کہ ہا کی کہ بیا دی کہ بیا دونوں نے سکیم بنالی کہ بیا دونوں
کس طرح اس کمرے میں وائی ہوگا گا کہ اسے کوئی دیکھی نہ ہے۔
کس طرح اس کمرے میں دائی ہوگا گا کہ اسے کوئی دیکھی نہ ہے۔

رات کے وقت الای بیر کے فاص کرے ہیں بیطی متی ۔اسے دودھ
کاپیالہ پیش کیاگیا تواس نے بیر کے گلے ہیں بالیں ڈال کرکہا "اب اس
کی کیا فرورت ہے ، ہیں تو آپ کی ہوں ۔ بھاگ تو نہیں جا وال گی ۔ پیر
شراب کے نشے ہیں برمت تھا اس نے دودھ کا بیالہ الگ رکھ دیا ۔ لڑک
نے کہا کہ کمرے ہیں گھٹن ہے ۔ ذرایہ کھڑکی کھول دیں ۔ جنانچ اس نے
کھڑکی کھول دی ۔ یہ کھڑکی صحن کی طرف کھلتی ہی جس کی باہر والی دلوار زیادہ
اُونجی نہیں تھے ۔ بیر سے فاص مرید یہ دکھے کر کہ بیر صاحب لڑکی کے ساتھ
گن ہوگئے ہیں، سوگتے تھے یا نشہ ہیں برمت تھے ۔

بیر پرنگ پر پیشانها ۔ اس نے ارائی کو با زوسے کیر کر اپنی طرف گھیٹا ، عین اس وفت لڑکی کامنگینز کھڑکی ہیں سے کوُدکر کمرے ہیں آ گیا۔ ہیر حیران ہوکر اسی فدر کہ سکا میکون ہو ؟ ساسے حاق و کے بھر اپرا وارکی مورت ہیں جواب لا۔

ما قد کائیل گردن کے قریب سے ہوا ہؤا پھیچھڑتے کک اُترگی من رولی نے اُس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جا قو کا دوسرا وارگردن کے دوسری طرف بڑا۔ وہ بھی دُوراندر تک اُترگیا۔ بیراُ مطالع جا قو کا ہمیسرا وار اس کے دل بربڑا اور وہ فرسٹس بیرگر بڑا۔ اس کی آ واز نذکیل سکی۔ بیر کی مدد کے منے کوئی جن زآیا۔

ناشته كركے وہ مير حلى بيدا اوراس طرح دوسرى شام أسن سول بينع كيا - وه اب ایک اداده ول بس سنتے سرمفیست کامقابل کرنے کے سنتے تنادیقا اس فرملیو سے سیشن برفلی کا کام کیا منٹری میں بھی سامان اور بوریا ں انطأنارا اوررات ركيوس طين كعمسا فرخان بس سونارا تقریباایک نصینے کی منت مزدوری سے اس کے پاس بچاسی ۱۵۸۸ روپے جمع ہو گئے۔ وہ رائخی جانے والی حیونی ریل کاڈی ہیں بیٹھا اور شام کے وقت رائجی پہنچ گیا۔ اس عرصے ہیں اس نے داڑھی بڑھالی تی جس سے اس کی بہوان فرامنکل موگئی تھی۔ اس نے پاجامے کے اندر ران كيسائق اكف ماقو بانده دكها خاص كالحيل حدائخ تباخار رات کے اندھیر سے ہیں وہ اپنے کا وّل کے قریب جنگل ہیں ماہنیا. اسے معلوم تفاکراس کی منگیر کہال اورکس وقت اس محتی ہے۔اس کے گاؤں سے مقوری دورایک نشیبی خطر تضاحهاں ڈھور ڈنگر حرینے کے معظ حاماکرتے تھے۔اس کی منگیتر اکثر وہاں حاماکرتی بھی مگراب فیکل به آیر کری محتی که اس کی منگیمتر پیر صاحب کی منظور نیظر بن کریته زادی بن گئی تھی اس لنے وہ ڈھورڈنگر ول کے ساتھ باہر مندیں جاتی تھی۔ اس آومی کوولال اینی منگیتر کا جیوان کھا تیا اسے اینے پاس بلاما توريبي اسدايك توواژهي كي وجهسيد بهجان ندسكا اور دوسري وجربيه عنى كراس نع منه اورسر حا ورس لبيث ركها تقاراس نع بي سے کہاکہ بیرمِساحب اس طرف سیر کے لئے جا رہے ہیں، اپنی بہن سے كبوكرتمين بيرصاحب نے يہيں بلاباہے ۔ وہ استے بھی ساتھ ہے جانا چاہتے ہیں۔ بتے بھاگاگیا۔ یہ آدمی ڈررہا تھا کہ لڑی کے ساتھ کھر کاکوتی مرونه أجات سكين لط كي اكتبي الكئي - وه وييس كعظ اتحا - لط كي اسعيهيان نسكى اس آدمى نے بیچے كوديس روك ديا اور اطكى سے كهاكر برصاف ا وهر کھڑسے ہیں۔ ا وط میں سے حاکر اُس نے سرستے جا ور مٹا وی ارٹکی نے

## جب بڻاجان مُوا

## احن على زيدى

احدیارخان صاحب نے ایک کہانی سناتی تھی جس میں ایک مہندوار کی در پرده مسلمان موگئی هی تمین وه اینے مال باب کے گھریس مندووں کی طرح رسی میں آپ کوایک سی کہانی سنا ماہوں جس میں ایک آدمی نے ایک كنوارى رطى كے سائد خفیر شادى كى هتى اوروہ اپنے اپنے گھر رہتے تھے۔ الر کی کے والدین نے اوکی کی شاوی ایک اور آومی کے ساتھ کردی - میں باکل نہیں جانتا کرخفیہ طور برمسلمان ہونے والی اولی اورخفیہ طور برشا دی كرف والى المركى كى قانونى ليزريش كياموتى ب اورشرليت كا فالون كياكهتا ہے۔ جذبات کاممالد کھ اور بوتا ہے۔ بیخون خرابے جذبات کی وجہسے بروت بین احمیارفان صاحب نے ایک ارکہا تھا کرانسان کی مطرت ایک متميد بي جيد كونى النال حل تنهي كرسكاء اس كاندرا يليد جراتم برورش یاتے ہیں کوالیا ایک مجی جرم کروے تو دنیا حیران رہ جائے۔ بین آپ كواليابى ايك جُرم مُسْنَا مَا بول-

دوسری جنگ عظیم کے فاتھے اور آزادی (اگست ۱۹۴۷) کے درمیانی عرصه میں ایک صبح انبالہ جیاؤنی سے دواڑھائی میل دُوراکیہ حوال لڑکی کی لاش برس د کیمی گئی و دار بھنگ کی گھنی جہاڑیاں تقییں اور اس زمانے میں وہ علاقه وبران برُواكرنا نها روى ايم مسلمان شيكدار كي مبتى حتى -اس كااصل نام كه نامناسب نهيں- اسے مليم كه نسب. وه چزى كه بڑھے بيانے كالھيكىيدار تھا

یه آدمی لرکی کوسائھ لیے کھڑ کی ہیں سے ماہر نسکلا معن والی دلیوار سے اسے اُوپراُ تھایا اور خودھی دلیوار بھیلانگ گیا۔ دوبول جنگل میں غائب مو گئے۔اس علاقے میں گاؤں مهت كم مونے تھے اورنشيب وفراز زیادہ۔دولوں نے ایک ندی میں کیوے وصوتے اور کیکے کیوے یہن كرمل يرطب مبيح نك وه بهت دورنكل كئے تقے۔ ابنول نے الك دوسرے كاجأ تتزه ليا كيرول بيرخون كالمكاسا وهبه بهي تندين ريائها : فريب مي جیوٹاساایک رموسے معیش نفا۔ وہ شبش کے باہر گھومتے بھرتے رہے۔ بہت دیرلبد آسن سول جانے والی گاڑی آگتی۔ اُنہوں نے کت لنے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ لڑی اے ساتھ کچھ رقم لیے آئی تھی۔ کچھ رقم اس کے منگیتر کے پاس مفی۔ اُنہوں نے دلی کے مکسط لیتے اور گاڑی بس سوار موسکتے۔

الست ١٩٨٧ء كے آخر تك دولوں نے ستے بننے والے كالول ادر عمارتوں کی مزووری کی بهشادی بھی کرلی اوراگست کے آخر ہیں ولی سے ہوت کرکے یاکتان آگئے۔ بہال بھی اُنہوں نے منت مزدوری کی۔ جب مفوڑے یہیے جمع ہوگئے تو یان سگر پیٹ کانوانچ ر کانے ملکے ہور رہے بڑھتے یان سکریٹ کا تھو کھا بن گیا۔اب ان کی اچھی فاصی د کان ہے۔ چار بیتے ہیں اور فارغ البالی ہے۔

«کیااب بھی آپ ہیروں کے معتقد میں ؟'۔۔ اس نے مجھ

سے پوچیا۔ "نہایں "— ہیں نے کہا۔ " ہیں پیر کی لاش ا دراس کے گھرسارا " سام سامی ایمی ورامرو کھے آیا ہوں "ب ہیں نے اسے قتل کے بعد کی ساری ما ہیں مُناطالين ي



W

بناتے تھے کر کار کے انربی ٹرک کے انرورا جوڑے ہوتے ہیں۔ پولیس نے ار وں کے نشان محفوظ کر لئے وہان مین کمی تنی واوں کے نشان بھی ملے بن سے طاہر بڑواک مرزم ایک نہیں زیادہ تھے بیافتان می تعوظ کر لئے گئے علیم بعنی اطری کے اب نے تایاکراس کی کسی کے ساتھ وشمنی نہیں تھی کر کوئی اس کی بیٹی کوقتل كردك يرمزني سوستى متى سكن لؤكى كويمنك كى جعاد لول تك كاربي معایا گیا تھا۔ برملوم نہیں تھا کہ وہاں تک روکی زندہ گئی یا مروہ ۔ تھا نیدار ا مصد مزنی کی وار دات تسلیم کرنے کو تبا رہمیں تھا۔ وہ کہتا تھا کر لڑکی و ہاں يك رات كيونت نهيس حائختي متى - وه شهر كيدمفنا فات كا وبران علاقه تنا -یر ممن نفاکہ وہ اپنے کسی دوست سے ساتھ گئی اور اسے وال قتل کر دیا گیا۔ بھر ید ودست کمال گیا ، موقع وار دات براط نے جی طف کے کوئی نشان نہیں ستے۔ یاؤں کے نشان تا تے تھے کہ کرو دہمین آ دمی کاٹری سے اُترسے ، جہاڑی ک كية ا در كاشى مي والس المحيد

ایک ہفتے کک تھاندار کسی نتیجے رینہنچا تومقتولہ کے باپ ملیم نے اپنے ارزورسون سے تعتیش سیشل بیسیس کے میروکرا دی اور اس سیسے ایس میرا ودست انسيح كنوروليب اليضطاف كاساتق آكيا اوراس فيفتيش شروع كر دی اس کی بتاتی موتی تفصیلی با تول کے مطابق بیعجیب و عزبیب عاو ته اس طرح بنا \_ عليم عدروها كياكراكى جوركدا زادخيال مى،برده مى نهير كرتى مى السك اس کامیل جرل ایک یا ایک سے زیادہ میں سے ساتھ موگا گھرمیں بھی علیم اندوں کو م<sup>ی</sup>وکر تاریبانها ان میں سے *سے کسی کی نظر لوگی پر مہو گی جلیم نے بت*ا یا *کو صرف ایک* نوجوان بے حب کے ساتھ الرکی کی وابستائی تھی۔اس کے ساتھ وہ باہر بھی جاتی تھی لكين طيم في تعين كرسا تذكهاكد اس الطيك يروه اليانتك تهدي كرسكاكر وه الركى كوقتل كروسي كاءان دولول كى البرسي النى محبت تفى كرهليم بديلى كى سشادى اسی روائے کے سانف کراچا ہتا تھا۔اس سے کنور ولیپ کویڈنک جموا کر اور کی اس اطیکے کے ساتھ بامرگتی ا مدرسز لول نے یاکسی رقیب نے لاکی کونتل کر ویا، اسکین ایسے قتل میں دکنور دابیا کے تجرب کے مطابق رستی استعال نبیں

اس کے فری اور شہری افسرول پر اس کامہدت انرو رسوخ بھا۔ اس نے ان افسرول کی معرفت پولیس کومجبور کرد ما کرتفتیش میں ا ور مزمول کو گرفت ار كرف مي كوابي منهو في بائت ميں يہ نہيں بناسكا كر بولس فيكس طرح تفتیش کی بین اس کسیس سے اس طرح واقف برُوا که ایک روز کنور ولیب نام کے ایک سبندولیلیس انسپکٹر سے اچانک لا قات ہوگئی۔ وہ وردی مین میں تقاا درا سے انبالہ نی جی نہیں ہونا چاہتے تفاکیونکہ وہ بیش پولیس متا۔ وه میرا دوست تفاراس نے بتایا کر ایک بیلیدار کی جران میٹی قتل موگئی ہے اور اس کی تغتیش سییشل برلیس کے حوالے کی گئی ہے۔ اس روز کے لید کنور دليب كم ساته لا قائمين بوتى رئين اور وه مجهاس فتل كم يتعلق بأنمين سنانا را اس طرح میں اس عبیب وغریب واردات سے اول ما آخر وا قف بوگیا۔ میں بیرگزارش کر نامبول کر بیرکها نی پرطیقے وقت مجھے احمدیا رضان ندسجھ لیس میں پولیس انسپیم خشهی مردل میں نے جود کھاا ور جوشنا وہ سنا روا ہوں ، اور اس يفنين كرسانفه شارم بهول كريكها في بي سيديس في الزمول كوهي وكيفاتها. لاکی کی یا لاش اس حالت میں متی کہ اس کے سکھے میں رستی بندھی ہوتی مخى ـ اسى رسى في اس كى جان لى محى ـ اس كي حسم بركونى زلور مناس تها راكى كسى أو ينج اورفيش پرست تھرا نے كئے اس كے پاس پرس نہيں تھا۔اس سے ظاہر میوا مفاکر اور کی کو کوٹا گیا ہے اور ایورات اور نقدی اڑا لی گئی ہے ، کو السي جوان ادراتني الهي شکل وصورت کي لائي کي به آبروتي نهيس کي کئي تحقي-لاش كى شناخت موكتى - بيرمليم شيكيداركى مبيغى تحق جس كالكرا مذاميرا وزيش ريت مضا - جنگ عظیم نے نوج کے تھیکیاروں کو بہتیں کنٹریٹر اور سبلانڈ کہا جآناتها، بدانداز دولت دی هی داکرول میں برده تنہیں راعقا اور مسلان میکیدارول نے بھی شراب نوشی شروع کردی بھی۔ دولت نے اور دولت كولالح فالهمين اخلاتى بابندلول سه آذادكروباتقا مقتول غالبا اسى ارادى كانسكار موتى هى ـ

جہال سے لاش طی وہال تک ایک گاڑی گئی بھی جائز ول کے نشان

W

\/\/

**\/\/** 

کم محبوری سمجھ لی هتی۔

رحیم نے بھی کہاتھا کہ وہ اپنے بیطے کی شادی مقتولہ کے ساتھ کرناچاہتا تھا۔ وہ دراصل عیم کے ساتھ کہری دوستی کا اظہار کررہا تھا اس سے کنور دلیب نے را وراس سے پہلے تھا نیدار نے بھی ) اس کی طرف توجہ بندی کیونکہ رحیم جذباتی انداز سے یہ بات کہاتھا مگر رحیم کے بیطے نے اپنا بیان و بینے کے دوران جذبات ہیں آگر کہا۔"مجھے اپنے باپ کے خلاف ایک گلماری عمر رہے کا ۔ ہیں اس لطری کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ لطری کا باپ ہر وہ مبر سے باپ پرز ور دسے رہا تھا کہ وہ مبر سے باپ پرز ور دسے رہا تھا کہ وہ مبر سے باپ پرز ور دسے رہا تھا کہ وہ مبر سے باپ برز ور دسے رہا تھا کہ وہ مبر سے باپ برز ور دسے رہا تھا کہ وہ مبر کہا باپ نمیں کہا ہا ہے۔ کہا دور اس کی بیٹی کا دین قبی کہ میں مان اٹھا۔ لڑک کی مال سوتیلی ہے۔ وہ تھی زور دینی رہی۔ میری ا بہنی مال کھی کہتی رہی لیکن میرا باپ نمیس مانا "

اسس بیان سے دواکشاف ہوتے۔ ایک یدکر رحیم شا دی کی مخالفت كرار بإسكر بديس كوبتا ياكروه اينصر بيطكى شادى تقتوله كع ساخف كرنا جاستا تفاردوسراانكشاف سيكر رطكى كال ستوسيلى حتى لعفن سنوسلي مائين طلم كى صرب عبوركرجا ياكرتى بين ينق مين اسعورت كابهى فائفه موسكتا تحاكين كنوروليب نے اور کے کے باب کے اس دوہرے بیان برتوجہ جمع کردی کوشادی نہیں کرناجا ہتا تفااوركمتا تفاكركزاجا بتا تفاريبات كمولى فتي تكن لاك سيدوسوال وحواب بوت ان سے اس معولی بات کو کھ اہمیت حاصل مردگتی معلوم مواکر اوا کے نے اب سے دوار کا کر اور کی سے فاندان میں کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے وہ یر رفت تبول بنیں کرنا۔ حال کدر حیم ا ورصیم میں گہری دوستی میں اب كونى خرابى نه بتاسكا داو مرف كهاكه باب يى بتادك كراوى اج عيال علين کنہیں تربیر لاکاس سے ساتھ شاوی نہیں کرے کا رہیم کی بنوی نے بھی . رميم سيريسوال بديھا وركهاكر مهارا اپنا فاندان عليم كيفاندان كى طرح اميرا ورآزا دخيال بع مكراب في عصة مي جواب دياكريشادي منسي بو سکتی اوراگرا سے کسی نے اور زیادہ مجبور کرسے میں کرالی تووہ شادی سے

کی جاتی ۔ چاتو وغیرہ کا استعال ہوتا ہے۔ اس کے علا وہ مثل لڑکے کو ہونا چاہیئے تھا۔ حملہ ورول کا مقابلہ قدرتی طور پر لڑکے کو کرنا تھا۔ وہاں کی زمین بتاتی تھی کرمقالم مردا ہی نہیں۔

معدم مواکر لڑکھ کے باپ کی کا دیدے ۔ باپ کا نام رحیم سمجہ لیں رحیم ا ورطیم کی گری دوستی تھی۔اس وار دات کی نفیش میں طیم کے ساتھ اکٹر رھیم متوانفا رحم في كما تفاكروه إبين بيشكي شادى مقتوله كي ساتفكرنا عاربا تقاءاس سے ظاہر سواکہ دولول گھرالوں کے گھرے تعلقات تھے۔ رحمی کے بيط كوبايا گيا اوراس كى كارىمىم منگوا ئى گئى كىفر دلىپ ئے كارى بہى چيزيہ نوط کی کراس کے انرسکو فیصدموفقر دار دات کے انروں سے نشا نات سے طقے تھے ، گریکوئی شوت نہیں تھا۔ ایسے انربے شارکاروں کے موسکتے تھے المحتفيش كرف والول فاس كاركودس سے آبارانهيں - لاكے كى جذباتى مالت تھیک نہیں تھی ۔اس کے انسوبہررہے تھے۔ بائی کرتے اسے بھی آنی هی اوروه بچول کی طرح رونے گذاتھا۔ اس سے پوچیا گیا کہ واردات کی شام وه کهال تفااور کیالشکی اس کے ساتھ گئی تھی ؟ — روکانس رات انبالمي سي نهي تفاء اسعاب نهدور وزيهد بالبركهين كام سع بيبج دما تفاء وه فتل سے ایک روزلعد والیس آیا تھا۔ اس کے باب نے سمی بتایا كراس نے بیٹے کو کام سے بیج رکھا تھا۔ یہ بھی بتایا کہ وہ کہاں اور کس کے بإس كيا اوركيا كام نفاء بهرمال يأابت بهوكما كدار كاشهرين نهين نفاء اب ویجفنایه تفاکر مقتوله کاکونی اور امب دار تفای کسی اور نے دست مانگانفا؟ یا کوئی اوراس کے ساتھ دوستی کا نتواستمند نضا؟ ۔ رحیم کا بیٹا ان سوالول کاکوئی تعلی بخش جواب ندد سے سکا - ارط کی نے اسے کھی نہیں بنا یا تھا کوئی ادراس کے پیھے بڑا مُواہے۔ لڑی کے اپ نے بتا ماکہ اس کے دو دوسنول نصرشته الكائفا - الهماس بيجواب دياكيا تفاكروه لاكى كى شاوى رحیم کے بیٹے کے ساتھ کرنے کا فیصل کردیکا ہے۔ یہ دولوں آدمی اس فیاسٹس كے ملیں تھے كراس جواب كواپنى بے عزتى سجھتے۔ اُنہوں نے لاكى كے إب

**\/\/** 

بيدخودكشي كرساكا -

ر کی کی سوسی مال سے کنور دلیبے نے الا قات کی بیعورت الی معلوم نہیں ہوتی تھی کہ اتنا بڑا جرم کرتی پاکسی کو پیسے دسے کرفنل کراتی۔لڑکی جار بالنح سال كى تقى حب اس كى مال مركتى تقى عليم في تقور سارى تقر مع مع معد البداس عورت کے ساتھ شادی کرلی تھی۔ گھر میں روپے پیسے کی فرا وانی تھی۔ لذکر جاکر تصاس لنة دوسرى بىرى سنے بچى كواپنى بچى سمجا عليم دوسرى بىرى كوبرت چاشانها بچى برى پارى هى - وەستىيى ال كويمى بيارى كى - منقريكر يورت سوميلى ماؤل مصربهت مختلف محتى - اس بركونى تنك منهي كياجا سحائها أس نے بتا ایکر وہ بھی میں عاسمی تھی کر او کی کی شادی رسیم سے بیٹے کے ساتھ ہو كيزى دونول ايك دوسرك كوأننا زيا ده چاہتے تھے كرمُدا ہوسى نهيس سكتے تھے الط کا اکثر آ اتھا۔ اول کاس کے ساتھ با سرجی جاتی تھی ۔ سونیلی مال نے بتا یا کوفتل کی رات وہ باہر دا نے کے لئے تیار نہیں ہوتی تھی۔ اسے کہ بنیاں جانا تھا۔ وہ اس رط کے کے سواکسی اور کے ساتھ با ہر تنہیں ماتی تھی۔ اس نے معمولی سے کیر سے مہن رکھے تھے کانول میں جبوٹی جموٹی بالیاں، سکلے میں سوسنه كى زنجيرا ورلاكث بتقاا وربائين لاتقه كى ايب انگلىبى انگونتى بيزايدران الش كيسات نهيس تفيداس كايرس كريس تقاء

سوی مال نے بتا یا کر رات کھا نے کہ بدتک وہ گھیں دی دونم و مادت

کے مطابق کھا نے کے بعد کوھی کے سامنے شہلنے کے لیڈ نکلی ۔ اس کے بعد

کہیں نظر نہیں آئی یطیم آ دھی رات کے بعد گھرایا ۔ وہ شراب پیئے ہوئے تھا۔

اسے بتایا کیا کہ لوگی گھرسے نما تب ہے یعلیم نے نشنے کی مالت ہیں کہا کہ سینا

کا آخری شود کھنے کے لئے چلی گئی ہوگی ۔ یہ کہ کر وہ سوگیا ۔ اگر وہ نشنے میں نہوا

ندکوئی کا دروائی گڑا ۔ مبح بوی نے اُسے جلدی جگا کر بتایا کہ لوگی والین نہیں

آئی ۔ تب وہ گھرایا اور کہنے لگا کہ رحیم کے تھر جا کرمعلوم کرتا ہول ۔ وہ بہت دید

بعدر قرام کوا والی آیا اور بتایا کہ لوگی فتل ہوگئی ہے اور لاش ہے بتال میں

پوسٹ مادی کے لئے گئی ہے ۔ سوسی مال شک سے پاک نسلی ۔

رحیم سے کنوردلیپ لے بوجھا کہ وہ معتول کا دستہ کیوں پند نہیں کرتا شا؟ کنوردلیپ دراصل بیمعلیم کرنا چاہتا تھا کہ لاک کا چال حلین اجھانہیں تھا جس کا دحیم کو علم تھا۔ اگرائسی بات تھی تو یہی موا ہوگا کہ لاک کسی اور کے ساتھ

گئی اور ماری گئی۔ رضیم کوتی تطوس اور تسلی بخش جواب ندو سے سکا۔ سوائے اس سے کہ یہ لڑی اسے لبند نہیں تھی۔ لڑکی کی سویلی مال نے یہ بھی کہا تھا کہ رضیم لڑکی سے ساتھ بہت کہا تھا۔ کہ رضیم لڑکی سے ساتھ بہت کہا تھا۔ تریم نے کو لائی نیک جین تھی۔ پولیس کو اس سے کوئی دو اپنے بیٹے کا رشتہ کہال کرنا چاہتا تھا۔ البتہ اس کی نفناد بیانی مشکوک تھی۔ اُس سے بوچھا گیا کہ اسس نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شاد بیانی فناد بیانی مثاری مقدولہ سے ساتھ کرنا چاہتا تھا، حالانی وہ اس سے فلان نفاد اُس نے دو اس سے فلان نفاد اُس نے دو ون موستے دنیم لکر لیا تھا کہ وہ یہ دو ون موستے دنیم لکر لیا تھا کہ وہ یہ رشتہ قبول کر سے گا۔

کنورولیپریشان بونے لگاتھا نفتیش آگے بڑھ ہی تہیں ہی تھے۔
مات آٹھ دن گذر گئے تھے۔اس طرح قتل کو بندرہ سولہ دن ہو گئے تھے۔
ایک روزا کی آ وی دوڑ آہوا لیسٹ سٹیشن میں دافل ہوا۔ وہ ایک ہندو
مراف کا لؤکر تھا۔اُس نے بتایا کہ ایک معمولی سا آ دمی زلیدات کی کچھ چیزی
بیجنے اس کے مالک کی دو کان میں آیا ہئے۔ اُس نے گئے کی ایک زنجر بجی دی
بیجنے اس کے مالک کی دو کان میں آیا ہئے۔ اُس نے گئے کی ایک زنجر بجی دی
جیس کے ساتھ لاکھ ہے۔ لاکھ میں تصویر ہے۔ نوکر نے تصویر ہنسیں
کی طرف اس زبانی بینیام کے ساتھ دوڑا دیا کہ لیسٹ صبلہ کی دکان میں آ
مباتے، لاکھ بنٹوک ہے۔ کنور دلیپ ایک دو کان میں بولیس کو ساتھ ساتھ سے بھی دو کان میں بولیس کے ساتھ دوڑا دیا کہ لیسٹ میں بولیس کو ساتھ ساتھ دوڑا دیا کہ لیسٹ میں کو ساتھ ساتھ دوڑا دیا کہ لیسٹ میں کو ساتھ الکے بین گلا۔

زیررات بیجنے والابائل معمدلی سا آدمی نھا۔ اسس نے صراف کوسونے کی رنجیرا ورلاکٹ سے علاوہ بالیول کی حوثری اور ایک انگوسٹی بھی دی مرآف نے لاکٹ کھولا تو اس میں جبوٹی سی فولڑ تھی۔ یہ فوٹڑ دھیم سکے بیٹے کی تھی۔ مرآف

 $\mathcal{M}$ 

\//

W

سے گرفت ارکر اکے سزائے موت دلاد سے گا۔ اس وہمی سے وہ ڈرگئے تھے۔ اُنہوں نے لوگی کو متل کیا۔ نتل کے لبداُنہوں نے دیجیا کہ لاش کے ساتھ زلیدات ہی ہیں۔ انہوں نے زلیدات اُنار سے انہیں اپنے پاس چھیا تے رکھنا خطر ناک تھا۔ اس آ دمی کے ساتھی زلیدات جلدی بیج کر پیسے تقسیم کرنا چا ہے تھے۔ ان میں شکوک بیدا ہور ہے تھے۔ آخر اس آ دمی سے کہا گیا کہ وہ یہ جزیری بیچ آئے مگر وہ کیوا گیا۔

اسس کی نشاند ہی پیروی ہے۔ نوکرا در ڈرائیور کوسمی کرنمارکرلیا کیاا دراس کے ساتھ رضم کو بھی زیر جراست سے لیاگیا ۔ رضم نے جُرُم کے ساتھ کسی ستم کے تعلق سے انکار کردیا ۔ اس کے ڈرائیورا ور دوسر سے نوکر نے بھی ابتدا انکار سے کی لیکن پولیس کے تشدد اور وعدہ معان گواہ

کے سامنے زیادہ دیر ذھٹر سکے رحیم کی کار قبضے ہیں ہے لگئی ۔ آخر رحیم فی کار قبضے ہیں سے لگئی ۔ آخر رحیم فی منظم منظم کے تعالی اس سے بیجہ م عام قسم کے قتل کی جواجہ بنائی اس سے بیجہ م عام قسم کے قتل کی بجائے ایک چیرت انگیز جرم بن جاتا ہے۔

یکهانی بہی جنگ عظیم سے شروع ہوتی ہے جب رحیم جوال تھا۔
اُس کاباب امیر بہیز باجر تھا۔ رحیم کوا بینے فائدان جیسے ایک گھرانے کی لڑکی
اچی گئے لگی۔ بہرہ ہندی تھا۔ ان کی لا قائیں ہوتی رہیں اور اُنہوں نے جذبات
سے مجبور ہوکر شادی کا نیصلہ کر لیا۔ رحیم نے اپنی مال کو منوا لیا لیکن باپ نہ
مائی لڑکی جی رحیم کی طرح ولیر بھتی۔ اُس نے اپنے جسی لڑکیوں کی طرح بین
کہا کہ وہ رحیم کے ساتھ جماگ چلئے کو تیا رہے۔ اُس نے ایک انوکھا نیصلہ کیا جو
بی تھا کہ وہ چوری چھیے شادی کر لیس گے۔ اپنے اپنے گھر رئیں گئے اوروقت
بیرسب کو بنا دیں گئے کہ وہ شاوی کر چھے ہیں۔ رحیم کو یہ نیصلہ بہت لیند
آیا۔ ہرالنان کی اپنی اپنی نفیات ہوتی ہے، اس لئے خبرات میں آگڑ تھا کو خیر باد کہہ
فیصلے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ان دونوں نے اپنے خبرات میں آگڑ تھا کو خیر باد کہہ
دیا اور خفیہ شادی کے لئے تیار ہوگئے۔

پیے میں طاقت ہے۔ رحیم نے ایک مولوی کومنہ ماسکے پیسے و بیتے۔

مهي جانتا تفاكريكس كى نونۇسے - يەبهرحال اس كى مهدير بىتى جولاكث بىينى أيا نفا - اس كے علاوہ ليلس نے شہر كے نمام مرا قون اور سنارول كودر بردہ كهر دما تفاكراً كركونى أدمى زنجر بمع لاكك وانكونهي اور بالسيال يا ان مي سيد كونى حيز بيجة آئے تو پولس كوا طلاع ديں مراف عموماً زلير رات خريد كر فوراً توثراً عجملا دينے بين اكر شناخت مى ختم برجائے . يه او بينے درجے كا مرآف تھا۔ لیسیں کا ڈر بھی تھا۔ اُس نے اس آ دمی کو بھایا اور بیکہ کر مجھے كمرك بس حلاكيا كم ورا ديج ك كسوف بس الا وك كتنى ب اندر عاكراس نهاينا بك نوكر كولولس طيشن تهيج ديا اورخودا ندرر بالميم بالراكربيج والمع كو اتول مين مكاليا - أسع بدكم خوسش كرديا كوسونا بالكل فالعس ميع ا وراس کے اسے بہت بیلیے ملیں گے۔ وہ وقت گزار ہا اور اسس ا وی کوباتول میں بھی لگاتے رکھا۔ اس آدمی کی سادگی کا بہ عالم تھا کہ اُسے ا تناهی علم منتبی تضا که لاکت کفل بھی جا ہاہے ، وریزوہ کھول کر دکھ لینا اور صوبر ضالع کردیا۔ كۈردلىپ كے آگے مرآف نے يہ چيزى ركھ ديں ۔اس آومى سے بوتهاكه وه كهال سنصلاباسهد وه كوتى جواب نه وسيسكا ا وركا بنيف ركا . اس نے بنایا کہ وہ رصم کا نوکر ہے۔ اسے بولسی شیش سے گئے جہاں و مكنور دليب كے باق لى ميں گريط اورائس نے بنا دياكه و مكرات كافاتل ب اور برزلورات اس معتقدله كى لاش سامار سعت بكنوردلبي نے اُس بریہ رحم کیا کراسے وعدہ معان گوا ہ بنالیا۔ اُس نے بتایا کہ اس نے معتقد لركور حيم كے ايك فوكر كے ساتھ قتل كيا ہے كار رحيم كى بھى اوراس کے درائیورنے چلائی متی ۔ بیفل رحیم نے کروایا ہے اس کی آجرت مبنول کوابک ایک سزار روید دی گئی ہے۔ ان وتتوں میں ایک سزار روید بہت بڑی رقم ہواکرتی ہی ۔اس سے بتا یا کورسم سنے انہدیں سختی سے کہا تھاکہ وہ الطکی کو فرف قتل کریں گے۔ اسس کی عزات پر ائھ منہیں ڈالیس گے۔ اُس نے یہ دھمی بھی دی تھی کہ اگر بعد میں بہتر علاکہ کر انہوں نے قت ل كرني سے پہلے نوكى كوخراب كيا ہے تدوه أنهنيں اپنى دولت اوراترور سُوخ VV

\/\/

سقی و با بنجابیوں کی کمی نہیں تھی۔ ہندوستان کے لوگ تھی تھے ۔ ایک سال بدوہ دکان یا ہوٹل ہیں نوکرر کھنے کے فابل ہوگیا۔ وہ انبالہ آیا۔ ابن خیسہ دہن کو دیکھ کے ایک دہن کو و کیکھنے کے اس کے گھر کی اوراس کے گھر گیا جیند دونوں میں دوستی گہری کر کے صلیم کی ہوی سے ملا جسے اس نے ایک بذکر سے میں اپنی ہوی بنایا تھا۔ بذکر سے میں اپنی ہوی بنایا تھا۔

اس وقت الوکی کی بہی بچے بپدا ہوگی تھی۔ الوکی بہت روتی اور اسے
ہا ایک اس سے ساتھ کیسی ظالما نہ زبروستی ہوتی ہے۔ الوکی کی جہانی اور دہنی
مالت اچھی نہیں متی۔ اس نے اپنے ول کوغم لگا لیا تھا۔ اس نے رصیم کو بتا یا
کر یہ بی بچی علیم کی نہیں بلکہ اس کی (رحیم کی) ہے۔ ان کی خفیہ شادی کے فرااً
بعد الوکی کی شادی علیم کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ اس لئے کسی نے شک ک
ندکیا کہ بچی علیم کی نہیں۔ الوکی نے رحیم سے کہا کہ وہ اپنی جوانی تباہ نہ کرے
اور شادی کر ہے۔ رحیم کی خواہش محتی کہ وہ بچی کو اپنے ساتھ برما لیے جاتے
لیکن یہ مری نہیں تھا۔ وہ کچے دن اور رہ کر دنگون چلاگیا۔

رنگون میں اس نے ایک بنجانی گھرانے میں شادی کرلی اس سے

ایک دوست نے زکاح ہیں گواہی اوراینا ایک تمرہ سیٹس کیا۔ ایک اور دوست ل گيا - ايك روزلركي آتى مقرره فكربررحيم متظرها - وه لركي كوابين دوست کے محرسے میں لے گیاجهال دو دوست اور ایک مولوی موجود تقالہ نكاح برصاكيا اورنكاح نام بروستخط موكثة وباتى سب يطه كية وحيم ادراط کی دیس رہے۔ وہ اب میال بیوی بن چکے تقے۔ شام سے پہلے يهك لطكى اين كفرطي كتئ اس كالبدائهاب جب عبى موقد ملا وه اس كمري میں ملے ۔ بندرہ سولہ دلول لبدر انقلاب آگیا۔ رطری کی شادی طے ہوگئی اور چند د نول لبدر لڑکی کوڈولی میں ڈال کرملیم کے حوالے کر واگیا ۔ علیم کو معلوم منهيس تفاكداس كى دلبهن رصيم كوهرف جاستى بى نهايس بلكراسس كى دلهن بھی بن جی سیے۔اس مر مطلے ہیں آگر رضیم کی مردانگی جواب و سے گئی۔وہ اتنا ول بردائشتہ مواکد کھر والول کے لئے مشلہ بن گیا۔اس نے کھر والول کو بیر نہ بتایا کرهلیم کی بیری اسس کی بیری بن یکی ہے۔ وہ لڑکی کی بدنامی کے ضال سے دیک رہا۔ان کا اقدام ہی ایسا تھا جو وہ در میر دہ کر میطے تھے گریہ زمیرے سك كروت النيروه مخالفار طوفان كامقا بالركس طرح كريس كي\_

رحیم کی مالت دیوالول کی سی بہوگئی۔اسے اچھے اچھے رہنے پیش کے گئے سواس نے تبول نہ کتے۔ وہ دیوالول کی طرح حرکتیں کرنے لگاتو مال باپ نے اس سے کہا کہ وہ جو مالگنا ہے اسے دیا جائے گا وہ تھی۔ بہوجائے۔اس وقت کا روباری لوگول کی زبان پر بر ما اور زبگول کا نام زیادہ آنا تھا۔ وہ ل کا کاروبار مہندوستان خصوصاً بنجاب سے گئے ہوئے لوگول کے اتفا علی کا کا روبار مہندوستان خصوصاً بنجاب سے گئے ہوئے لوگول کے اتفا میں تھا۔ درجی بھی برما اور زبگون مائے دیا جائے۔اس نے باب سے کہا کہ اُسے بہت سی رقم وسے کر زبگون میا کی طرح انگریزول کی حکومت بی تھا۔ درجی مرتبات کی طرح انگریزول کی حکومت بی تھا۔ درجی انرکیا۔ وہ کا روباری بات کا بیٹا میں برائی انرکیا۔ وہ کا روباری بات باب کا بیٹا میں برائی انرکیا۔ وہ کا روباری بات بد موٹل کھول کی یات بد موٹل کھول لیا۔ بہروال اس کا کاروبار جی انگریا۔ اس کے لئے یہ ایک نتی دنیا موٹل کھول لیا۔ بہروال اس کا کاروبار جی انگریا۔ اس کے لئے یہ ایک نتی دنیا

ال نام علاقول برقایق میوکر مراکی طرف برط صفے لگیں۔ برما ہیں جاپانہوں کی دہشت اتنی بید امپر جاپانہوں کی دہشت اتنی بید امپر چکی تھی کہ جولوگ برما سے دہشت والے منہیں ستے ، وہ وہاں سے بھالی نے لگے۔ رحیم نے عقل مندی کی کہ مول یا دوکان ، جو کچے بھی تھا، رمیوں کے ہاتھ نیچ کر کا آیا ۔ پیچے جورہ سکتے تھے ان کی حالت بہت براح حام و بکا تھی ۔ رحیم انبالہ آیا ۔ اس کے پاس بہت دولت تھی ۔ اس کا باب برگیا ۔ اس وقت رحیم خفا۔ رحیم نے باب کا کا دوبار سنبھال لیا ۔ بچر اس کا باب مرگیا ۔ اس وقت رحیم کا بہلا بیٹیا جو انی ہیں وافل ہور ہاتھا۔ رحیم نے علیم کے ساتھ و وستی اور ذیادہ کہری کرئی۔ اس سے دولوں فائدانوں کے تعلقات کہرے موسکے کرکوئی بھی مربان سے دولوں فائدانوں کے تعلقات کہرے موسکے بھر اس کی محبت کہ یا دکار حیم اس کو بیسیال اپنی بہلی بچے کے ساتھ ہیں جو اس کی محبت کی یادگاد ہے ۔ اس کے پولیس کو بتایا تھا کہ رحیم اس لوطی کے ساتھ بہت بیار کرتا تھا اور اسے مبٹی کہتا تھا ۔

جس طرح رحیم کے دل کاراز کوئی مذجان سکا ،اسی طرح رحیم قدرت
کایہ تھید نہ باسکا کرجہال دوجوال دل اسطے ہوتے ہیں وہاں وہی کچر ہوتا
سے جواس کے ساتھ جوانی ہیں جوجیکا ہے۔ اس تھید کو جانتے ہوئے بھی
اُس نے اِدھر توجہ نہ دی۔ اس کی توجہ اس وقت ادھر آئی جب ایک روزطیم
کی بوی نے اسے کہا۔ "بھائی جان ! آپ ہم سے راشد کے لئے مبیو کا
رشتہ کیول نہیں مانگتے ؟ علیم صاحب تو فیصلہ کتے بیٹے ہیں کہ صبیح اپ کی

رحیم کوچگراگیا .اس کے ہونٹوں پریالفاظ آچلے ہتھے کہ سگی بیٹی بہٹو نہیں بن سکتی ۔ اس نے ہونٹ دانتوں سے دے لئے ۔ ذراسنبعل کراس نے کما ۔ " ہیں اس لئے الیبی بات نہیں کہنا کہ حلیم یہ نہ کہے کہ میں دوستی میں خو دغرض ہول ۔ آپ لوگوں کے ساتھ میری مجمت جذباتی ہے ۔ آپ سے کچے مانگول گانہیں جبیے کو میں بیٹی کہنا ہول ، اسے مہٹونہیں بناؤس گا " سوسلی مال مہنس پٹری ۔ اس نے کہا ۔ " آپ تصور آوتی اور جذباتی بائیں کرتے میں ۔ یہ نہیں دیکھنے کردانند اور صبیح ایک دوسرے کو دیجے دیے

كر جينة بين مبيم محص كه بحي حي سبي كديمين داشد كمسائنة اسس كى بات بي كرا دول ـ"

رحم نے اس میدومیر کمجی عود تہمیں کیا تھا۔ اس نے انبالسے کسیں اور پیلے جانے کی بھی سوچی گر کوئی صورت منظر منہیں آتی تھی۔ کچھ عرصہ اور گذرانواس كى اپنى بىرى ئے اسے كهاكدوه عليم سے صبى كارست اسكے۔ أس ف الكادكر ديا بجرطيم كوخود رحيم سے كمنايط اكر و وصيبي رات ك لنے سے سے علیم بیس کر مہت جران سواکر رحم الکارکر را سے آخر اُس کے اینے بلیٹے نے اُسے کہا کہ وہ صبیحہ کے ساتھ شادی کرنا ما ہتا ہے۔ رحیم اُسے اصل وج نہیں بناسکتا تھا۔ اُسے وج بنا دینی جاستے تھی۔ اگرُتا دیبالو اتنابرا حادثه نه بوتا - خدا کوکچه اور بی منظور تھا۔ اُس نے بیٹے سے کہاکہ وہ صبیح کے ساتھ شادی ذکرے۔ بیٹے نے یو چھاک اگر لڑی بھین ہے توا سے نبوت دیاجاتے بھروہ اس کا نام بھی مہلیں سے گا ، رحیم انبی سكى بدي كيفلاف السي بات منه سيه فهاين لكال سكتا تفارأس ني مرك ينقس بتاياكه مبيى داشد سيمين جار سال براى بداس كى يدوليل كسى نے بھى قنول نەكى ، وەبرط سے بىتى كىلىف دەھكىرىس أگيا جۇل جول وقت گززناگیا ریمی تیز به تیزیم و ماگیا اور حالت بیه موگئی که است سرطرف مديمي آوازسناني دينے لگي ۔ "راشد اور صبيحه کي شا دي عبلدي كردو" اُس کی اپنی بیوی، مثل ، هلیم ، اس کی بیوی اور صبیحه شادی کا فیصله ریکے تھے۔ رحیم کے پاس میں ایک دلیل رہ گئی کداس نے سخت غفتے کی مالت میں برکمنا شروع کردیا ۔ "بیشادی نہیں ہوگی میں نہیں ہونے

روں ہا۔ تاریخ اپنے آپ کو دُہرا نے پر آگئی۔ایک د فر داشد نے اسے کہا سے اباجان اِمیر سے سامنے اب دورا سنے رہگتے۔ میں کوئی ساافتیار کرلول گا۔ایک میرکر مبیمہ کے ساتھ کہمیں میلا جا دّن گا۔ دوسرا میر کہ کورٹ

بی جاکرمبیحه مسے شادی کرلول گا۔"

m

سوسوا

\/\/

\/\/

**\/\/** 

كے ساتھ روسراڈر ابتوركے ساتھ بيٹھا اور كار موا ہوگئى۔ كارتهاونى سينكل كروبراني بي كنى توصييحك يوجياكه است كهال مع ما يا جار إسه عيراس في ييخ وليادكي تباس كيس تف بینظ موئے نوکرنے گر بجررت نکالی جواس نے مبیر کی گردن کے گرد بیسی کرمرور دی - نازک سی اطری ترایی اور مرکئی - ایکے بینگ کی جمالیاں تحيير - وفال كاررُكي - مينول نے لاش اٹھائی اور حفاظ لول ہيں جيسا كر والیں آ گئے۔ ا گھےروزر دیم کواطلاع مل کر علیم کی بیٹی قتل مہوگتی ہے تو اس نے جاکرلاش و بھی اور میول کوایک ایک سر ار روبیہ ادا کر دیا نوکرول نے اپنے طور برزلورات آبار سلتے منے حبہوں نے انہایں بچڑ وا دیا۔ رصي في اين بيان مين كهاكرو فودكش كرينا عاسمًا تعاكر ممت نهبوتى السكمي لنتريه مدمه ماقابل برواشت تضابخو وكشي كالاه واسس كے دل سے نكل نهاي تھا ... كنور دليك كوير سارابان دے كراس نے مجسطریٹ کے سامنے اقبال مُرم فلم بند کرا نے سے الکار کر دیا بہیں کے پاس وَعدہ معاف گوا ہ تھا۔ رکھیے کے اقبالی بیان کی صرورت نہ سنجھی كتى منبوسكا برصيم ندرشوت دى مهوياشا يدلويس تابت فكرسكى مهوا یو کر رحیم کوسیشن کورے نے بری کردیا ۔ وعده معاف گوا ه کو تومعانی ملنی ہی تھی۔ دوسر سے نوکر کوشس نے لڑکی کے گئے ہیں رستی ڈالی تھی عمر قب ر دى كئى اور ڈرائيور كوسات سال نب ـ ـ

مگراتھی ڈرامہ کمل نہیں بُوا تھا۔ مدالت ہیں بینوں مزموں نے رحیم کے خلاف بیان دیسے کے کنور دلیپ نے دیسے انکار کردیا اور کہ کہا کہ جبیہ اس کی کے نہاں گئی تھی۔ قانون جو نکہ لوبیس سے مطمئن نہ بُوا اس سے بری کردیا گیا گر عدالت میں جولوگ موجو و شخصے وہ مان کے کر دھیم کی کہانی فیری جے ہے۔ نوکرول کوکیا بیٹری تھی کر لڑکی کوئنل کرتے۔ رحیم میری مہوکر گھر آیا نواس سے معتوری دیر لبدراس کا بیٹا ایک خون آلود

ییے کی حالت دیچ کرا سے جوانی یا داگئی۔ اُس نے محسوس کرلیا کہ اس ذہنی اور صدباتی مالت بیس اس نے آنا برا خطرہ مول ہے کر خفنیہ شادى كرلى تحتى ـ اب اس كابىيا بھى اسى مذباتى مالت كاشكار سوكيا بيدوه بھی خطرہ مول سے سکتا ہے۔ اس خطرے کو اور اس شادی کو رحیم ال نہیں سكنا تقااً وروه يدمجي منهيس ويجه سكنا تقاكه أس كي ابني بييني اوراييا بيثاميان بیوی بن کررہیں ۔ لڑکی کووہ این جائز اولاد سمجتا تھا۔ اس نے کلمے پڑھ کر گواموں کی موحود گی ہیں شادی کی تھتی .... آخراُس کا د ماغ بیکار موگیا اِس نے انتہا تی بھیا نک فیصلہ کیا۔ اُس کے کئی ایک نوکر تھے کاروبار اور تمهیک*یداری خاصی وسیع تنفی -این لوکر ول بین اس کا در*انتبور اور و و لوکر فاص طوربیاس کے فابل اعتماد تھے۔اُس نے حس طرح جوانی ہیں آ گے پیچے دیکھ بنیرخفیشادی کر کی تھی۔اسی طرح اپنی بنی صبح کو دنیاسے ہی غائب كرويين كافيصل كرليا-اس كي تحت اس في درا بيوراور ونوكرول كواكب ايك بزار روبيه پيش كيا اور صبيح كے قتل كى سحيم بنالى ـ دونول نؤكرول كومعلوم تفاكر داشدا ورصبيحه كي مبل ملاقات بے اور ان برکوئی یا بندی نهایی سکیم کے تحت رصیم نے راشد کو دوروز پہلے باسركام مسيميج ديا اوراليسي علدي مين بهيجاكررا شرصبيج كورز بتاسكاكه وه جاریا رخ و نول کے سے اسرحار ا ہے یؤکروں اور ڈرائیور نے مربیان دینے ان سے معلم برواک قتل کی رات درائیور کار سے رصبی کے تھر سے کچہ دورجا اُرکا۔ دولوں نوکرسائھ تھے۔ ایک نوکرمبیح کی کوعلی کے اردگرد تكوما واسع جوري بيفي مبيح سع كهنا تفاكرا سعدلات ربلارا سع والتدكو حو منظور سوتاب وهموك رستاب سبب بن جات بين يسبح كفاناكهاكر ذرا مهين باس المتى وكرف است جوابيغام ديا صبيح في والول كوتبالا مناسب نسجاه وه نوکر کے ساتھ میں بڑی ۔ نوکر نے کہاکہ انگے سے ایسے استے ہیں رصیم کی کار جو ریسے کھڑی تھی آگئی ۔ در انٹیورنے یہ اداکاری کی کروہ کسیں سے آر باتھا، صبیح کودی کھکررک گیا ہے مسیح کارمیں مبیط گئی۔ ایک نو کرصبیحہ

## .... اور لركى محصے غار سے نكال لائى

راوی: اور کنگ زمین خان تحریر: اشفاق رسول

جن لوگول نے حنگل نهدیں دیکھے وہ سمھتے میں کر حنگل میں وزندے، یرزرے اور حنگلی جالور موتے ہیں اور وہاں لوگ شکار کھیلنے کے لئے عاتے میں یا وہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں آدم خور شیر سوتے ہیں جنگل میں مرف ميى نهين سرقا جواب يطبطة اور سنة رستة بين جنف ي يب وفريب تجيب چيئے ہوتے ہوتے ہيں إن دازول سے مرف وہ لوگ واقف ہيں جركسى تبنكل مين كام كرية ين مين حب اندياست ياكستان مين آيا تفائس وقت ميرى عمر حياليس سال تحتى - ان جياليس سالول مين ، مي نه جيبي سال نمین نال کے جنگلول میں نوکری کی ہے۔ وہال شیر، چیتے، رہی چو، بھڑیتے كالميك بهت بوت ت اوردوس مانورول مي سامبر بيش اور مرا بھی تھے فرگوش اور مہر بھی یا تے جاتے تھے۔ جنگل کے آس علاقے میں جہال میری ڈلیدٹی متی ایک ندی گزرتی محتی جو ایک میمالٹری کے قریب أكرهبيل بن جاتي متى - ياني جمع مهوكر تهيلا مهوا تفا السريح مين طرف دیواروں کی طرح بہاڑیاں کھر عی تقیں۔ اس تھیل میں جھوٹے مگر مجھ مبوتے تھے سرایک درندسے اور جا لزر کے شکار کی اجازت تھی عرف مگر تھے الساھالۇرىھاجى كے تىكاركى اجازت منىيى ھى۔

ان درندول مین الیسے السان بھی تنصے جو درندول سے کم نہیں تھے۔

حاقة الخفات بولسي شيش گيا - فياتو عقاندياد كي ميز مريد كه كركها \_ "قانون نه مير سه باپ كونجش ديا ہے - ميں نے اسے سزات موت دسے دى ہے ـ ميں اسے قتل كرا يا بهوں - لاش كھر ميں بطرى ہے " ماشد كوزير حراست ہے ليا گيا - اسے دس سال سزائے قيب موتى تقى - چھسات ماه بعد پاكستان معرض و تُحود ميں آگيا ـ بعد ميں قديديں كاتبا دله مواسقا معلوم نهيں لا شدياكتان آيا تقايانهيں ـ

\/\/

\/\/

يدلوك جنكل كے مجم سخے شكارى جواس جنگل ہيں آتے تھے، لاكسنس لے كرآت تح اور كول نهين مؤالحاكه وه جنت وزرس إجانور مادنا جابي ماراس مبرتسکاری کو با قاعده پیرمٹ ملتا تھاکہ وہ کون سے جانور کتنی تنداد میں ارسکتا ہے مثلاً ایک شیرا ورد وہرن یا ایک چیتا وغیرہ ۔ ایک سے زیادہ شیر مار نے کی اجازت مہلی متی حتی ۔ قانون کی بیٹ دی کرانے کے الغ بنكل كاسركاري محكرتما اور مبكل كي حوكب ارى ك الغ بهت نفري تحتی- میں اسی نفری میں تھا۔ وہال حبکل کے جومجرم تھے وہ طرح طرح کی جررال كرتے تھے جن ميں ايك يمنى كر درخت كا عى كريے جاتے تھے ا ور دوسرائرم حوکھی کہی و بیھنے ہیں آ ناتھا یہ تھاکہ برلوگ تبیرول جیتول ا ورمر لول كو بهندول مي كيا نيت تنه يا زمر عي غذائي بيينك كرامني مار نے کی کوشش کرتے تھے۔ بھر ان کے مروار اُسطانے جاتے اوران كى كالي أناد كرشهر ول مي بيجة مقد انگريزا ور راج مهادا بطران بجيزول كى مُنوانكى قيمت ويق تص ال جوراول كے علادة بنگل مي واكو اكر حيكيا كرتے اور اعواكى مونى عور نول كوهمى جيسا ياكرتے ستے۔ و بال نهيں كيونا اسان نهیں ہو اتھا۔

یں آپ کو حوکہ انی سنانے لگا ہوں یہ الیے ہی جنگلی چوروں کی آ ایک وار دات ہے۔ اُس وقت ہیں حوالی تھا۔ جنگل کی توکری کا شایہ چھٹا سال تھا۔ میں جنگل سے اوراس کے خطروں سے بوری طرح وا نف ہو جبکا تھا۔ مجھے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ جنگل کے جورشیروں وغیرہ کو زہر بھی دے دیتے ہیں۔ ایک دوز ایک انگریز کیتان شکار کے لئے آیا۔ مجھ اس کے ساتھ بھیجاگیا۔ وہ درخت ہیر مجان بندھواکر شیر مازنا چاہتا تھا۔ تام انتظامات کر دیتے گئے۔ دن کے بچھلے بہر ہم اسے مجان تک جموط نے کے لئے گئے۔ اچا نک میری نظرا کی درخت کے نیچے بڑی۔ مجھے تھے کی دوسری طرف ایک دھاری دارشیر را ٹائیگر کی انجھلا حصد نظر آیا۔ اس کی دُم آ ہمشہ آ ہمتہ بل رہی تھی۔ اچھا ہمواکہ میں نے دیجے لیا۔ فاصلہ مشکل سے میں گز

موگا این نے کپتان کوروک لیا اور انسار سے سے اُسے شیر دکھایا اس نے داتفل و ولوں انتخوں میں پیولی اور بیٹے کر آگے سرکنے لگائی نشیر اُٹے کھڑا ہوا اور آ ہستا ہستوں بیٹا۔ وہ تنے کی اور شیصا منے آگیا۔ مخوڑ سے سے قدم علی کرکرک گیا ۔ اُس نے ہادی طرف و کھا۔ کپتان نے دائفل کن ھے سے لگالی مگر مبلاہی اُس نے دائفل کندھے سے ہٹالی اور شیر کو و کھنے لگا ۔ میں بھی حیران تھا کہ یہ کیا معا طربے ۔ شیراننی مہلت منہیں دیا گڑا ۔ وہ محکر کڑا ہے یا بجلی کی جب کی طرح فائٹ ہوجا آ ہے لیکن وہ کھڑا ہیں ویکھ رہا تھا۔ وہ پھر جل بڑا لیکن اس سے قدم اُڈگار ہے سئے۔ فرکھڑا ہیں ویکھ رہا تھا۔ وہ پھر جل بڑا لیکن اس سے قدم اُڈگار ہے سئے۔ شیر بھر دُرک گیا۔ کپتان اسے دیکھتا رہا۔ شیر نے زور سے ابکائی گی۔

اس کاسر نیجی کوم وگیا۔ ٹانگیں دوہری موگیتن اور وہ ایک بہلو پرگری اور وہ ایک بہلو پرگری اور کی تعدید کی اس سے ساتھ تعدید شیر مرحیکا تھا۔ کیپان تجرب کا رتھا۔

ایس نے مجھے کہا کہ ایک آومی کو میماں کسی جباڑی ہیں جی یا دیا جائے اور ابنی سب وابس جیس میں نے گول نام سے ایک کو فال رہنے کو کہا۔ کیپتان نے اور کو فول رہنے کو دیکھار ہے۔ اگر کوئی آومی شیر کی کھال آبار نے آئے تواسد بجوٹے کی گوش کی کوئی کر شیر کو کہاں جائے ہیں۔

کر سے اور اگر وہ زیا وہ ہوں تو ان کا پیچیا کر سے دیکھے کہ وہ کہاں جائے ہیں۔

کیپتان نے دیجی کہا کہ رات سے بہلے کھال آبار نے کوئی نہیں آتے گا۔

مزیر کو کھال بچر دول نے زم رائی گوشت کھالیا ہے۔ وہ دات کے وقت اس کی کھال آبار نے آئیں۔

گی کھال آبار نے آئیں گے ۔

میم سب بیتان سے سانھ والیس آگئے۔ اُس نے ہمارے افسر کو تبا با کو جگل میں کوئی کھال جور آگیا ہے۔ مجھے آٹھ وس آ دمی دو جن کے باس راتفلیں مہول تو اچھا ہے، ورنہ برجھیوں سے مستح ہوں۔ است آ دمی دسے دیتے گئے۔ وہ تمبر کے اِردگر دان آدمیول کو جھیا کر کھال جورول کو کوٹانا چا ہتا تھا۔ مہارا صاحب بھی سانے عیں بیڑا۔ دہ تمام آدمیوں کو بتا تا جا کہ انہایں کیا

VV

**\/\/** 

کرناہے۔ جب ہم شیر کی مگر پہنچے تو ڈیرٹھ دو گھنٹے گزر پیکے تھے۔ ہم یہ دیچے
کر صیران رہ گئے کہ وہاں شیر مرشا تھا مگراس کی کھال اور سُر غاتب تھا ہی
نے گول کو آ وازیں دیں۔ اسے ہم جباڑی ہیں چھپا آتے تھے۔ اس کا
کوئی جواب نہ طا۔ اُس جباڑی کی طرف گئے جبال وہ چھپا ہمُوا تھا۔ وہ ہمیں
مل گیا لیکن مراہُوا۔ اُس کی بیٹے میں ضخ یا چا تو کے ددگہر سے زخم تھے اورا کی
وار دل پر تھا۔ اس کی لاش خون سے لال موگئی تھی۔ ہم جبگل کے جتنے ملازم
تھے سب پر خوف طاری ہموگیا۔ یہ کسی جن یا جھوت پریت کی کار روا تی معلوم
ہمونی تھی۔ مثیر کے مردار کو فور اُز مین میں دباویا گیا گاکہ اس کا زمر ملاگوشت
کوئی دوسرا شیر نہ کھا ہے۔

اگرشیری کھال نہ آباری ہاتی اور ہمارا آدمی نہ باراجا با تو یہ ہجھ لیا جا آگرشیر کی کھال نہ آباری ہاتی اور ہمارا آدمی نہ باراجا تو یہ ہجھ لیا گیا ہے۔ یہ کھال چردول کا کام نفا۔ صاحب نے مکم دیا کہ تمام جنگل میں گئت کا انتظام کیا جا سے اور دو آدمی را تفلیں ہے کر ہروقت گشت ہر رہیں۔ علاقے تعلیم کر سے بہرے مقرد کردیئے گئے۔ برا نے ملازم بناتے ہے کہ ان کی یاد میں الیا واقع کہ جی نہیں مہواتھا۔ بہت عرصہ پہلے جبندول میں جا افرد جینسانے اور کھالیں آبار نے گئین وارد آئمیں ہوئی تھیں۔ یہ بہلی جا لذر جینسانے اور کھالیں آبار نے گئین وارد آئمیں ہوئی تھیں۔ یہ بہلی جا لذر جینسانے اور کھالیں اور اس کے ساتھ ایک آدمی بھی مارا گیا۔

کپتان شکار کھیے بیر ملاگیا کیو بحد اس کی چُئی ختم ہوگئی تھی ہم نے جنگل کا بہرہ شروع کردیا۔ بہرہ مرف دن کے وقت ہو اتھا۔ دات کے وقت کوئی آدی گھرسے باہر نہیں نکل سکتا تھا کیو بحد دندھے رات کے وقت تک فی آدی گھرسے باہر نہیں نکل سکتا تھا کیو بحد دندھے رات کے وقت تشکار کے لئے نکلے ستے۔ بہین دن بہت سارسے آدمی جنگل ہیں گئیا۔ گشت کرتے رہے۔ جو تھے دن کا واقع ہے کہ ہیں اکیلا جنگل میں گیا۔ شفت کرتے رہے۔ جو تھے دن کا واقع ہے کہ ہیں اکیلا جنگل میں گیا۔ شفت کرتے رہے والے کہیں بیچے تونہیں جاتے۔ میں ٹلو بینسوار تھا اور میرے پاس سرکاری بندون تھی۔ میں بہت دور وال ایک میں ٹلو بینسوار تھا اور جو بی ٹی چود ٹی بیاڑیاں بھی تھیں۔ وہاں ایک

بر ملا شیاخا حبگل میں دُور تک و یہنے کے لئے ٹلوکو شیعے برجِ جھا ہے گیا۔
وہاں سے مجھ ایک ندی نظر آئی۔ تقریباً و دسوگر دُور ایک بحران لڑکی دخوں
میں سے نکل کر ندی برگئی۔ وہ جنگل سے کسی طازم کی بیٹی نہیں ہی نہ ہی
جنگل میں کام کرنے والے کسی مزوور کی میٹی تھی۔ اُس نے فتیتی کپڑے
بیخے ہوتے تھے اور دُور سے وہ بہت خولصورت اُنظر آئی تھی۔ ایس
بیخے ہوتے تھے اور دُور سے وہ بہت خولصورت اُنظر آئی تھی۔ ایس
اٹری کھی جنگل میں نہیں دکھی جاسکتی۔ کوئی ایسی شکاری پارٹی بھی نہیں اسے
آئی تھی جس کے ساتھ لڑکی ہو۔ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی۔ میں اسے
دیکھ کرڈر گیا۔ وہ کسی مری مہوتی لڑکی کی برروح یا عورت کے دُوپ میں
آئی ہوئی چڑ یا گئی تھی۔

الركى في سار سے كير سے آثار دينے اور بالكل سنى موكرندى ميں أتركمتى اس كاحبم كور مع ربك كاتها وياني اس كے تصنول تك تها وه ماني مين بيية كرينها نه كلي وه أكبلي هني كوني اورعورت يامر ونظر تنهي آرام تفا. میں اب بیسوی*ے رہا تھا کہ بی*عورت نہیں۔ بیانھی غائب ہوجائے گی یا مجلی بن كرندى ميں كم بوجائے كى حبكل كے اس حقيے كے متعلق بهت سى الیسی إلمین شهورت کومیال بروطیس اور حبق رستے ہیں۔اسی وجرسے جنگل کاکوئی طازم اس طرف نہیں جا آتھا۔ میری طازمت سے بہلے، سنا تفاكراس عضيه مين ميار لاشهيل مي تقليل - كيه بينه نهليل على تخاكر و كس طرح مرے تقے۔ انہای درندوں نے نہیں ماراتھا۔ بیب الیسی ہی آئیس اُن سُن كردرا بمواتفا،اس منة آسكه جان كى بجائے بين طبيلے برجراه كيا تفا۔ انی خوبصورت اڑکی کود کھا تولوگول کی باہیں سے معلوم مو نے لگیں ہیں نے مُوْرِكُو بِأَكْ كِيمِيغُ كِرِمُوْرِلِيا اور شِيلِي سے أنه آيا۔اس وقت لمين حوال تفاء ابھي شادی نهیں ہوئی تھی جسم میں طاقت اورخون میں جوشش تھا۔ بے شک میں جنوں سے نہیں روستنا تھا لیکن ول کہر رہ تھا کر بُر دیوں کی طرح مجاگنا تنهیں چاہتے۔ دیجنا جا ہتے کہ بدائر کی کس طرح غائب ہوتی ہے اور کون سارُوپ دھارتی ہے۔

W

\/\/

\/\/

a

بین نے پیچے دیجا۔ ریجے نظر نہیں آر ہا تھا مگر مجھے ڈراس سے
زیادہ لگ رہاتھا کڑ شومجے جنگل کے خطر ناک حقے ہیں سے جا رہا تھا
جس کے متعلق ہیں نے خو فناک کہانیاں شی ہوتی تھیں۔ آگے جنگل گھنا
متھااور چپاندیں جی تھیں جن ہیں سے بعض اُ دیجی تھیں اور بعض سیری
دلیواروں کی طرح تھیں۔ یہ جگہ دیچے کر ہی ڈر مگیا تھا۔ اچانک بھو کھنے کی
آوازی سناتی دی اور چے سیات بھیڑ ہے کہیں سے آگئے۔
بھیڑیوں کو دیکے کر ٹلو سیکافت اُدک گیا اور فوز اُ ہی درخ مدل کو تھاگ

ريجه وبين كفرا مجه وبيكها وبإ-اس وقت بك شمطو ريجه سيه نهيس

وراتفا اجانك ريحين منه يعيبسي آوازنكالي ادروه بجيلي لانگول

يركفرا مبوكيا -اس كا تدمهت أونجا خيا - اكروه اصل ميں ريحيے ہى مبوتا ا در مجھے

اس يركولي علاف كى اجازت مهوتى لومين السيد فوراً مارلينا-اس فيهاينا

سينه يور سے كاليورا أكے كر دماتھا كر مي مجبور تھا ميلو نے رہي كى آواز

سُنى اوراسے كھڑا ہوتے ديجا تزيدك كر بيجے كومُڑا اور دوڑ برڑا - جالور

وزبدول سعبهت ورت بيل مملومها كالوميراء اوسان خطابهو كية

کیونکم محے ڈرتھاکر ریچھ یا وہ جوکھ بھی ہے میرے پیچھے آگر مجھے اور مول

كومارة اليكا ميں في شار مولو قالو كرنے كى كوششش كى تيكن وه مُنه

زور سرچیکا تھا ہیں نے اس کی اگیس کھینجیں نیکن اس پر کوئی انٹر زہڑوا

اور وہ ایک غلط طرف مُط کیا۔ در خول کی ٹہنیاں مبرے مُنہ کو لگ رہی

تفیں۔ میں مفبوطی سے بیٹھار ہا مٹھونہایت بروٹ اری سے ورختوں اور

جھاڈلیوں ہیں سے داستہ بنا اجار ہتھا۔ میں نے یہ بھی ارادہ کیاکہ کسی

درخت کامٹن کیم کراس سے ساتھ لٹک جا دس اور ٹمٹو کو جانے کہ ول لیکن

ممثوتيز ودزر إبحابه

تبییر لول کودی کر طور کافت اُدک گیا اور فوراً ہی دُرخ برل کر عبال اُسلام اُسلام کے دواسے اُسلام کی میں اسلام کے دواسے سامنے سے دوکنے میں کندھے سامنے سے دوکنے میں کندھے سے بندوق اُ مارنے لگا۔ میں اُس وقت طرف نے تیزی سے دُرخ بدلا اور

يرسوع كربي في طرفوكو طيل كى دوسرى طرف مواليا جس طرف سے مدی گزرتی بھی آ کے گیا جہاں ندی کاموٹرتھا۔ ویا سے مجھے درختوں بس سے وہ مکر اچی طرح منظر آرہی تھی جہاں لاکی نہارسی تھی۔ طبلے سے اُترنے اور ندی کے موٹریر پنجنے تک مقوری دیرلگ گئی تھی۔ مجھے وہ مگر تواچی طرح منظراً رسی متی لیکن لاکی غائب تھی بیں درختوں میں سے اسے منظرول سے ڈھوزٹرنے لگا۔ مجھے وہ حگریا دھتی جہال لڑکی نے کبڑے آبارے تفيديس اس عكر كودير والتقاكد الك مرن و بال طامر موا بهت خولصورت مرن تھا۔اس نے إدھرا دھروكھا۔ تدى ككيا۔ يانى بيا اور سرط كر حيارلول میں غائب ہوگیا۔ مجھے لیتین ہوگیا کہ یہ سرن وہی اطری ہے اور اصل میں بہ جن ہے۔ ہیں نے ملم شریف بڑھنا شروع کردیا اور وہال سے سو کو کھا لیا۔ شو آئه دس قدم علام و گاكر تقريباً بحياس گزسا من ايك رسجي كوا ديجا. بهت بطار محية تفا وريحية أتنا وليرخلين مبوناكه النسال كو ويركم كركفرا رسيد بهاك جا آلمه مدلين بير رسحه ميراراسته روك كرمحط ائفا ا ورميري طرف دیچراتھا۔ ایسے بتر علیاتھا جیسے وہ میرارات روک را سے بین نے ٹٹوروک لیا میرسے دل میں میں ڈر مبیط کیا کہ یہ وہی جن یا برر وج ہے جري للطاطى بنا مجرم برن بنا اوراب رمجه كي شكل مي ساھنے آگيا ہے۔ ميرب إس دونالى بندوق عنى ليكن بين دو وصب بند ون نهب ين علا سکتانھا۔ایک بیھی کرمہیں درندے مارنے کی اجازت نہیں ھی اور دوسرى وحبريد مين كريد رويحي دراصل حبن يابدر وح نضاراس بير گولى حلاكر بمن خود منهب مرناحات اتفاء

ہیں نے ٹمٹوکوموڑلیا اور دوسرے راستے برجل بڑا۔ ریچے وہاں سے حیلا اور میرے سامنے کھڑا ہوگیا۔ وہ بالکل فاموش تھا۔ ہیں نے ٹمٹو روک لیا اور ریچے کوجن سیمتے ہوئے بلند آ داز سے کہا ۔ ''ہیں غلطی سے ادھر آگیا ہوک ۔ ہیں نے متہاراکوئی لفضان نہیں کیا۔ میری غلطی معان کردو۔ مجھے جانے دو۔ "

W

**\/\/** 

یٹان بر کھڑے دیجاتھا۔"

نین انہیں تھی جن سبھے لگا۔ بین ان کی منتیں کر تاگیا کہ وہ مجھے چھوڑ دیں تکین وہ خاص حصارتین وہ خاص کے جہا کے ہی اگے ہی اگے سے اور دھکیلتے ہوئے اگے ہی آگے ہی آگے ہی اگے سے جا حد جا سے در ہے۔ شاید ایک گھنٹا گزرگیا تھا حب بھوڑی دُور سے کسی کی آوازسناتی دی ۔ "ایک ہی لا ؟ ۔ میرے ساتھ والے ایک آدمی نے جواب دیا ۔" اہا۔ ابھی ایک ہی لا ہے۔ باقی دُور رہتے ہیں۔ ادھریے اکبلائی آیا تھا۔"

پی دل میں دعائیں کرنے لگا کہ یا فدا ، بہرہ و بینے والے اوھر انگلیں اور مجھے بچالیں ۔ اس سے سابھ جب مجھے برخیال آیا کہ یہ السان منہیں جن میں جوالنا نول کی طرح بالمیں کر دہے ہیں تومیر سے جم کی طاقت ختم ہوگئی ۔ بھرا واز آئی ۔" بہال بھاد و"۔ میری آنکھوں برکڑا بڑا مُوا نھا اس لئے دکھے نہ سکا کہ کون ہے ۔ آ واز ول سے معلیم مہتا بڑا مُوا نھا اس سے دکھے نہ سکا کہ کون سے ۔ آ واز ول سے معلیم مہتا مقا کہ وہاں بہت سے آ دمی ہیں ۔ پکے مئوت گوشت کی خشوبھی آ رہی مقی ۔ مجھے بھا دیا گیا اور لوچھا گیا ۔" تم شیر کی کھال ڈھونڈ رہے مہو یا کھال آنا دنے والوں کو ؟

" میں کچے بھی نہیں ڈھونڈر ہا"۔ میں نے التجاکی اور کہا۔" خدا کے لئے مجھے بھوڑ دو۔"

"کھراؤنہیں" ۔ اس نے کہا ۔" تمہارے سارے ساتھی مہال آجائیں گے۔ ہم سب کوشیر کی کھال دیں گے۔ وہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم اُنہیں ڈھونڈ رہے ہیں"۔ اس نے اپنے آو میول سے کہا ۔" اسے وہیں بھینک دو۔ کل اس کی کھال آبار کرڈاک بنگلے کے برآمدے ہیں بھینک آنا۔"

میں مبت ہی مجبور تھا۔ آنکھوں پر کپڑا اور ہاتھ بیٹھ کے بیچے بندھے ہوئے تھے اور پیڈر بھی تھا کہ یالوک النان نہیں کوئی اور ہی مخلوق ہیں۔ اُنہوں نے جھے اٹھایا اور ایک طرف نے گئے۔ شایر ائیں کومُرِ گیا۔ کمی سنبھل نہ سکا اور دائیں طرف گریڈا۔ ہیں ایک گھن جھاڑی ہیں گراس سے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ بندوق کا کچے بیتہ نہ جلاکہ کمال کری میر الوضال تھا کہ بن چار جھڑ ہے جمعے دومنٹ میں چیر بھاڑ دیں گرال گری میر الوضال تھا کہ بی جھڑ ہے شیخ سے لیے گئے۔ میں مقوری دیر جھاڑی ہیں چھپار ہا۔ ٹھو کے دومول کی آ وازی سائی دے رہی تھیں جو دُور کا گئی تھیں۔ بھر میں نے ٹھڑ کی ایسی آ واز سنی جیے وہ سخت تھیں جو دُور کا کی تھاں ۔ بھر میں نے ٹھڑ کی ایسی آ واز سنی جیے وہ سخت میں ہو۔ جھڑ لول نے اسے بچڑ لیا تھا۔ اسس کے بعد خاموشی ہوگئی۔

میں نے یہ فیصلاکیا کر بھیرط ہے ٹھو کو کھا نے ہیں سگے ہوتے ہیں،
اتنی دیر میں مجھے وہاں سے نکل جانا چا ہیئے۔ میں جھاڑی سے اہم نبطا
اور ادھراُ وھر دیکھنے لگا۔ بہت نونناک جگر تھی۔ ایک طرف اُونچی جہاں کی
سیاہ دلیار تھی۔ باقی علاقہ درختوں سے بھرام کواتھا۔ میں اپنی بندوق
طھونڈ نے لگا۔ یہ سرکاری بندوق تھی جو گم کر دینے پر مجھے سزا ملتی۔
میں جھک کر ادھراُ دھر بندوق کو لاسٹس کر رہا تھا۔ اچا نک کسی نے
پیھے سے اکر مجھ باز وقول میں جکڑ لیا۔ میں نے جسم کوا کی طرف جٹکا دیا
لیکن وہ اومی میری نسبت طاقتور تھا۔ کسی دوسر سے آومی نے میر سے
سراور مُذر پر کپڑا وال دیا اور گردن کے گرد معلوم نہیں کس طرح بازھ دیا۔
سراور مُذر پر کپڑا وال دیا اور گردن کے گرد معلوم نہیں کس طرح بازھ دیا۔

اور پر اُنہوں نے میرے اپھ بیٹر کے پیچے کرکے رسی سے باندھ دیتے۔ اس کے ساتھ ہی ایک آ دمی نے کہا۔ "خاموشی سے ہاندھ دیسے ساتھ آجا و ہے۔ ایک نیدھ پر اور دوسرے میں سے میرے ایک کندھ پر اور دوسرے نیدھ کی دیا اور وہ مجھ اپنے ساتھ ہا نے میرے دوسرے کندھ پر باتھ رکھ دیا اور وہ مجھ اپنے ساتھ ہلانے گئے۔ میں نے ان سے پر چھا کہ اُنہوں نے مجھے کیوں پر الاب اور میں اور میں نے انہیں میر کی کہا کہ میں عزیب آ دمی ہوں ، مجھے کیوا کر کب اور میں ہوں ، مجھے کیوا کر کب کے کرس گے ج

"تم بين بِكِرْ فِي آتِ مِنْ "ايك فِي كِما -"سم فِي تَهِين

VV

\/\/

ول دلیر مہوگیا۔ میں نے ٹانگیں اور بازو لاکر دیجا۔ رستیاں بہت بگی بندھی ہوئی تضیں۔ بھر میں سرک کر بیجھے غار کی دلوار کے ساتھ مہوگیا اور بیچے بندھے ہوتے ہاتقوں سے دلوار کو مسوس کرنے لگا کہ اگروہاں کوئی کنار سے والا بھر مہوتواس کے ساتھ ہاتھوں والی رستی کورگڑا مہول، شاید کہ طبح ہائے۔ میں نے سرک سرک کر دلیوار کو کسی جگہ سے شولا گرکسی بھی حگہ نوکیل یا بیکھے کنار سے والا بھر نہیں نکا تھا۔

ادھرسے ماکیس موکر میں غارہے فرش برکوئی اُبھر اہوا بھر مُٹولئے
لگامگر میری مرا دلوری نہ ہوئی۔ اسنے میں باہر سے کسی کے اندر آنے
کی اوازیں سُنائی دیں۔ میں بیٹھا دہا۔ اب غار میں مجھے آننا نظر آ سے۔ و وہین
جننا رات کے اندھیرے میں باہر کھکے اُسمان کے نیچے نظر آ اسے۔ و وہین
سائے سے میرسے قریب آئے۔ ایک نے میرسے یا قال کوھٹوکر مارکر کھا۔
سائے سے میرسے قریب آئے۔ ایک نے میرسے یا قال کوھٹوکر مارکر کھا۔
سائے سے میرسے و بیٹر کی کھال لا دول ؛ فکر نہ کر کی تیری کھال تیرسے صاحب کو
دے دیں گئے۔ ہیں چپ رہا۔ پھر اُس کے کسی کو دھکا دیا اور کوئی میرسے
قریب میٹھ گیا۔ اُس نے کہا۔ "ادھر سے بھا گئے کی نہ سوچیا۔ یہ چھوکری
تبھے بنا سے گی ہم کون ہیں "اورسائے باہر کو چلے گئے۔

وه چلے گئے تر مجے سکیول کی آ وازسنائی دی۔ یہ کوئی عورت می جومیر سے باس بیٹی روزی می ۔ یس نے اُس سے بیٹھیا کہ وہ کول ہے ؟
جومیر سے بتایا کہ وہ مہند ولڑی ہے۔ چودہ پندرہ ول گزرسے اس کی شادی موئی ہے۔ اس کی ڈولی اپنے گاڈل سے سُسرال کے گاڈل جارہی می ۔ دل کا وقت تھا۔ ساتھ بیس بائیس باراتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ وی واکوڈل نے گفتے کا سفر تھا۔ یہ لوگ بیدل جارہے تھے۔ آدھ وراستے ہیں ڈاکوڈل نے حمد کیا۔ اُنہول نے معلوم نہیں گئے۔ ہی بارات بول کوئل کر دیا۔ باقی بھاگ گئے۔ اس لڑی کوڈاکو اعظامے گئے۔ زیورات اور نقدی می لوٹ کی اور اس دیکل میں آگئے۔ اس لڑی سے ایس خابی ایس خابی کوڈاکو اعظامے کے ۔ زیورات اور نقدی می لوٹ کی اور اس دیکل میں آگئے۔ اس لڑی سے اور نام شام کے دقت شراب بلانا اور کھر بہال لاکرڈاکو وی کولیٹ کرا سے دونرانہ شام کے دقت شراب بلانا اور کھر

رواڑھائی سوقدم دُور گئے مول کے کہ آ کے چیٹھائی آگئی۔ اُنہول نے مجھ اور کودھکیلا میں چھشناگیا۔ بھرانہوں نے میرے سربر اتھ سے دا و دال کر مجھ جھکا دیا اور آ گے کو دھکیلاتی میں جار قدم آگے جاکر انهول نع محصر سيدهاكيا عقورى دور آكے علاكر محص سطفا ديا - أنهول ف میری مانگین لمبی کر سے شخنے اس سے ماندھ دیتے ۔ بھر میرے سر ا ورمنه بر دالا مُواكيرًا كعول ديا. مُن عباكر كرابهت دير أنحصول بررسنے کی وج سے اندھیرا سے ادراہی آ بھرل کوسب کھفظ آ جائے گالین انھیرا وليسي را اس وقت اكس محاكه به غارسد عاركامند نظر نهي أناتا. يەكوتى لمباغارتھا بىچىۋاا وراُونىچاھى تھا۔ آگے جاكر گھوم جا آسىد ـ وه آدى چلے گئے اور ميں سوچنے لگاكرير كيا معالر ہے۔ أيد لوگ كون ميس كياية مِنْ بيس ياالسال بيس و محصيه ياد أكيا كريرا في الازمول في بنا تفاكر جنگ میں ڈاکو آكر تھياكرتے ہیں۔ میں جس زمانے كى ات سُنا رابهول، يميلى جنگ عظيم كے فوراً لبدكا زمانة تا أس وقت مهندوشان میں ڈاکووں کا بہت زور تھا۔ لوگ فافلول میں سفر کرتے تھے اور اکٹر لوٹے جاتے تھے رول کاڑلوں پرھی ڈا کے بیڑتے تھے۔حوال لڑکیال اعوا موتى تقيس ا ورد اكواليس ديكلول مي جهاكرت شف انگريز ال كے خلاف پرئیس اور نوج کواستعال کیا کرنے تھے۔ مجھے بیرخیال آیا کہ بیر ڈاکو وَل كاكونى كروه بي حرم عامني طور ربيهال آجساب اورشير كى كال تعبي انهى نے آباری ہے سکین بری والی لڑکی، مرن اور ریچہ یا د آئے تو محص شک موگیا کریدلوگ النان نهیں اور حب محصیا دایا کر بدلوگ میری محسال آري گے توميرا داغ بے جان موكيا - وال سے نكلنے كى كوئى صورت نهیں متی ندراکو بہت یا دکیا۔ درو د شرایف یا دتھا وہی بڑھتار ہا۔ بڑھتے پڑھتے میرے داغ میں آئی کراگرمزائی ہے توہیں مُزولی سے کیول مردل . فراسابھی مو نع ملے تو لمیں لطول کا اور نطلنے کی کوشش کرول كالج بجبور جانور كى طرح نهيي مرول كايشايد خدا كے كل م كا اثر تھا كەميرا

\/\/

**\/\/** 

السعياشي كافدليه بناتانفاء

الرئی نے کہا۔" وہ بہت طاقتور آدمی ہے۔ اس کے ساتھ سولہ آدمی ہیں۔ وہ اس کا غلامول کی طرح حکم ما سنتے ہیں۔ اس کے سواکسی اور کو ابنا نہیں کو بیان کا مول کی طرح حکم ما سنتے ہیں۔ اس کے سواکسی اور کو ابنا نہیں کو بھے بُری منظر سنے دیجے۔ اُس نے اس فار سے تھوڑی دُور ببلیوں اور جھاڑیوں کی بڑی نول جسورت حبگہ بنائی بہوئی ہے۔ ایک روز اس نے ابنے۔ اس کے ساتھ شیر کا اس جھی فنرور ہو۔ بیش اس سے باس بیٹی ہوئی حتی۔ ایک آدمی خبائل میں گولی جلائی تو پیڑے ہے ابنی سیٹے مہوئی میں۔ ایک آدمی خبائل میں جا ہے۔ وزر اس سے آدمی خبائل میں جا ہے۔ زیر سے نیکن شیر کی کھال نہ لا سکے۔ ایک روز اس سے آدمی خبائل میں جا سے در دوسرے دن ایک شیر نے ان کا پھینے کا مئر وار اپنے سرحی ہے۔ وہ شیر کی کھال ہے ان کا پھینے کا مئر وار ایس کے ساتھ سرجی ہے۔ "

"آج ندّی پرتم نهانے گئی تنیں ہے ہیں نے اس سے پُرجیا۔ "ہاں ہے اس نے جواب دیا۔" ایک آدمی مجھے روز انه نهلانے کے یئے سے جا باہے۔ وہ چیئپ جاتا ہے اور میں کپڑسے اُ کار کرندی میں جلی حاتی سُول ہے"

"تم نے وہاں ہرن وکھانھا؟"۔ ہیں نے نوجیا۔ "نہیں "اس نے عباب دیا "میری ھالت توالیی ہوگئی ہے کہ کچھ پشر نہیں جیٹا کہیں کہاں ہول اور آ گئے بیچھے کیا ہے۔ یہ آ دمی وہشی ہے " وہ بجرر وبڑی ۔

میرسے شکوک رنع ہوگئے: ندی ہیں نہانے والی ہی مظلوم الرکی مقی جسے میں جن اور بدر کوح سمجھا رہا۔ ہرن الفاق سے وہاں آگیا تھا اور جس ریچے نے میرا راستہ روکا تھا وہ بھی الفاق تھا۔ میرا وہاغ تھکانے آگیا اور خون جوش مارنے لگا۔ ہیں نے لیکا ارادہ کرلیا کہ خود بھی نیکنے کی کوشش کرول کا اور اس لڑکی کو بھی اسکال لول گاہیں نے اس سے بہت سی آئمیں لوجی ہے۔ اس

نے بنایا کردید وہ اسے بہال لاتے تھے تو دن رات اسے سردار اپنے
ساتھ رکھتا تھا لیکن یا نج چے دنول سے اسے اس غادیس بھیا دیتا ہے۔
مقوری سی در کے لئے باہر نکالنا ہے اور رات کو اسے اپنے ساتھ رکھتا
سے ۔ اس کے آدمیوں نے اسے بنایا بھاکہ وہ ایک آدمی کونٹل کر کے
شیری کھال لائے ہیں ۔ لوگی یہ ساری باہیں سردار کے باس بیٹی سُن رہی
مقی ۔ ان لوگوں نے انگریز کیتان کو دہال دیجھا تھا ۔ ہین ڈاکو فریب ہے کہا یہ
چیئے ہوئے ہے ۔ وہ شیر کا بیجھا کر رہے ہے ۔ نہیں معلم بھاکہ شیر زہر
سے مرنے وال ہے ۔ وہ اس کے مرنے کے انتظار ہیں بھی ہوتے سے ۔
اُنہوں نے دیچھ لیا تھاکہ ہم ایک آدمی کو دہال چھیا کر والیں آگئے تھے ہم انگریز
کیتان کے ساتھ وہال سے وور چلے گئے نوانہوں نے ہم ارسے آدمی کونٹل کر
ویا اور شیر کی کھال اور سر آناد کر سے گئے۔

ئیں نے دوئی سے لوچھاکہ غارہے باہر کوئی پہرسے پر کھڑا ہو اہے؟ اُس نے بتایا کہ آج کے متعلق وہ کچھ نہیں کہ سکتی۔ اس سے پہلے دہاں کسی کا بہرہ نہیں ہو اتھا۔ انہیں لیقین ہوگا کہ لوٹری عبال کر جاستے گی کہاں۔ وہ رات کے وقت درندول کی ڈرا ڈنی آوازی سُنتی رہتی تھتی۔ ڈواکو وُل نے ایک لوٹری کو میرسے یاس بیٹا کر رہمی نہ سوچاکہ وہ میرسے باتھ اور با قرال

\/\/

\/\/

سلائ مُوں ہی میری رسیال کھولے گی باہر سے کسی کے ندمول کی آواز آئی۔
وہ مجھے دورہ ط کر بیٹے گئی۔ ایک آ دمی نے میرے اُو برُ تھیک کرکھا ۔ کل
مسی نم آزاد ہوجا ڈ کے " سیمیراس نے نٹری سے کھا ۔" اس کا خیال رکھنا"
سلائی چالاک معلوم ہوتی تھی۔ اس نے بنس کر کہا ۔ "منہا راکیا خیال ہے
بیری اگ جا ہے گا ہ " ۔ وہ میل گیا۔ شاید مجھ ہی دیکھنے آیا تھا۔

اس کے جانے کے بہت ویر لبدلاگی امر نکل گئی۔ اس بیہ زیادہ پابندی نہیں بھی۔ فرا دیر لبد والیس آئی۔ کہنے گئی ۔ "باسر کوئی نہیں ہے۔ سورج عزوب برگیا ہے۔ کچے دیر لبدسب اسطے کھانا کھانے بیٹیس گے۔ شراب بیس گے۔ ڈا کے ادر رہزئی کی آئیس کریں گے۔ بھر سروار ایک آدمی کوبہاں بھیے گا جو مجھ اس سے پاس سے جائے گا۔ اس وقت ایک اسال سوکا۔ لبٹر طیکہ تم اس آدمی کو قالبہ میں کر لو "

میں نے اسے کہاکہ رسیوں کی کانٹھیں کھول دسے۔ اس نے اندھیرے
میں ٹیول کرمیر سے ہاتھوں اور شخنوں کی رسیوں کی کانٹھیں کھول دیں اور
رسیاں وہیں بیٹی رہنے دیں۔ میرا دل اُ چھلنے لگا۔ اب میرا مقابلہ موت سے
ساتھ تھا۔ میں نے بھرف اسے کام کا ور دشر دع کہ دیا۔ مجھے ابھی کوئی تجر بہ
نہیں تھا۔ مرف جوانی کا بوش تھا اور بیغیرت کہ اس مظلوم اور کی کو ان وشیوں
سے بہانا ہے۔ وقت آگے ہی نہیں ہوتا تھا۔ فدا فدا کرسے وہ وقت آ با کہ
ایک آدمی نے فار کے مُنہیں سے آ واز دی ۔ "چلو چھوکری" ۔ وہ اندر
منہیں آیا۔ ہم نے ذراانتظار کیا۔ اس نے وہیں سے بھرآ واز دی ۔" سو
منہیں آیا۔ ہم نے ذراانتظار کیا۔ اس نے وہیں سے بھرآ واز دی ۔" سو
کہاکہ وہ چیپ رہے۔ وہ چپ رہی۔ بھے اس آدمی سے قدیوں کی آ واڑ سائی
کہاکہ وہ چیپ رہے۔ وہ چپ رہی۔ مجھے اس آدمی سے قدیوں کی آ واڑ سائی
از وہ پڑا۔ لڑکی اعلی اور اس سے ساتھ چلنے گی۔ ایس بھے سے اس نے لڑکی کا
از وہ پڑا۔ لڑکی اعلی اور اس سے ساتھ چلنے گی۔ ایس بھر گھگئی۔

بیں نے رسیول سے اور نکانے بھر طخنوں سے درستیاں الگ کبیں۔ کہنٹویں بیطے ہی کھی ہوتی تھیں۔ ہیں اعظاا ور اندھیرسے ہیں پیچھے سے اس کھول دے گی۔اس سے میں بچرگیا کہ جنگل کے اس حصے میں انہی کی طمرانی ہے جہال کے میں انہیں سختا۔ طمرانی ہے جہال کے متعلق انہیں سختا۔ ورنہ وہ الیسی سے احتیاطی نرکرتے۔

رای نے کہا۔"اگر مجھ بندیل جائے کہ اُنہوں نے تبیرکو جوزہر دیا تھا وہ انہوں نے کہاں رکھا ہوا ہے تو ہمیں وہ کھاکر مرجا وَں۔اس وحتی نے مجھے کہا تھا کہ رانبوں کی طرح عیش کرنا چاہتی ہو تو میر سے ساتھ دہوںکین میں نے اس کے یا وُس برسر رکھ کر کہا تھا کہ مجھے تھوجانے دو۔اُس نے کہا ہے کہ مگر نہیں جاسکوگی۔ میر سے ساتھ نہیں رہنا چاہی فرمیں تمہیں کسی نواب یا بہا راجے کے پاس نیچ دول گا۔ سمچھ نہیں آتی کہ کیا کروں۔ یہاں سے کس طرح نکلوں ''

اُس نے بیر بھی بتایا کہ دات کے وقت ایک آ دمی اسے غارہی سے یینے آباہے اور اپنے سردار کے حوالے کر دیتا ہے۔ فیٹنے کک وہ اس کے پاس رستی ہے۔ فیٹر بہت دیر کک سوتی رستی ہے۔ جب جاگئی ہے تواسے ندی پر نہا ہے کے لئے بے جایا جایا ہے۔ لوط کی نے بیرے متعلق بتایا ۔ "جب بہت بہیاں ہے آتے تھے توسر وار نے اپنے آڈمیوں سے کہا تھا کہ کل فیٹر اسے قتل کر دینا اور اس کی کھال اور سر رسے لوگ اُٹارکر ڈاک بیٹلے کے قریب بھینے آنا ناکر جنگل کے دوسر سے لوگ خوفر: دہ ہوجائیں "

میں نے لاکی سے کہا کہ وہ میر سے ساتھ فراد کے لئے تیار ہے۔
میں نے بہرت دیرسو چے سوچ کرا کیٹ ترکیب ا پنے دماغ میں تیار کرلی۔
مجھے ڈر صرف یہ تھا کہ وہ ہند ولڑی تھے۔ بُرُ دلوں کی اُولاد تھتی۔ اگر سلمان ہوتی
تومر دول کی طرح میر اساتھ دیتی۔ مجھے اس لڑکی پر اعتبار نہایں تھا میں نے
اسے کہا کہ وہ مبری رسیاں کھول دسے سکین رسسیاں شخنوں اور کلائیوں بیہ
اسی طرح بیٹی رہنے دسے اکہ کوئی اندر آگر ماجیں جلاکہ دیکھے تو وہ سیجھے کہ
اسی طرح بیٹی رہنے درائے ماکہ کوئی اندر آگر ماجیں زندہ سکل جا وَل کالیکن
مین بندھا بہُوا ہول۔ مجھے بیقین نہیں نفاکہ ہیں زندہ سکل جا وَل کالیکن
بیفین فرور تھا کہ جا اگنے کی کوشش کرول یا نہروں مجھے اب مزاہی ہے
بیفین فرور تھا کہ جا اگنے کی کوششش کرول یا نہرول مجھے اب مزاہی ہے

W

کاجہم کانپ رہاتھا۔ اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی کو اپنے جسم کے ساتھ چیکا ہوا دی کے کرمیراجہم بھی کا بینے لگا اور ہیں زیادہ ولیر بہوگیا۔ ہیں بھی جوان تھامگر دل میں کوئی اکٹا سیدھا خیال آنے کی بجاتے یہ ادادہ پیدا ہُواکہ پرلڑکی میری عزت اور غیرت ہے۔ میں اسے نہ بچاسکا تو ہیں ہے غیرت ہوکر مرول گا۔

اس وا فعد كوآج بيجاس سال گزر گئته بيس بيس ايينے بجيل كويه دانعكتي بارك ناچ كامول اورانهيس بيستق ويأكر تأمول كإكرانسان دل مي عزّت اورغيرت كوزنده ركھے نووہ تبيول اورد اکو وَل کامبی مقابلہ کرسکتا ہے اور حب دل میں حرم اور گناه كاخيال احتاب توجهم كى آدهى فوت اوردليرى ختم مود جاتی ہے بخود ہیں نے اس واقعہ سے میں ستی اسمے اسے ۔ میں نے اسے تستی دی اور کہاکہ اگرتم اینے گرحانا جاستی مو توول میں مردوں والی دلیری سیداکرو - بیصول جا و کرنم عورت سرد. مگروه عورت ذات بھتی اور وہ سندوکی اولادھتی ۔ اس بس دلیری سیداند ہوتی۔ میرسے جسم سے وہ الگ موتی ہی نہایں ھتی۔ میں نے اسے يه كم كرودا ياكر تيز علوورز وه وشي آجائيس سے اور تهارا برا حال كروي گے۔ بیسنے ہی وہ پل بیٹی ۔اُس نے میرا بازو بیٹر کھاتھا یہ سے جاالیوں وغيره كى كوئى ركا وط نهني هى - بهار ميطنے كى رفتار تيز بهوگتى - بهت دُور عِاكر بيٹانوں نے راستہ روک لیا۔ سیدھاجانے کی سجاتے ہیں دوجیانوں ك درسيان سے بائيس طرف داست بنائابيا، مجھ ڈريدنگ ر باتھاكركہيں گھومتے گھو متے ہیں بھیر ڈاکوؤں کے باس ندہنیے جاؤں۔ جیٹالزل کے درمیان سے گزرتے ہم بجردایش طرف ہو گئے ۔ لو کی نے کہا ۔ مجھ سے علیانہایں جاً ما جم الوث راج " مس محد كما كراس وزر سے سروار نے اسے شراب بالإلكرا دراس كے ساتھ وحشیوں كى طرح سلوك كركر كے اس كے جہم كابرت براهال كرديا ہے ور فراس زانے ہيں اس كى عمرى كاكيال بسي بسير ميل

ہم فار کے مُذہک آئے۔ باہر فامونی ہی۔ دولی سے بوجباکہ وہ لوگ
کمال ہیں اس نے بتایا توہیں اسے ساتھ لے کر دوسری طرف جیل برجا ایمال
عک مبھے وہ آتھیں باندھ کر لائے تھے اس نے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اپنا
عظم اند کس طرف ہے۔ اطری کو تو کچہ بھی معلوم نہیں تھا۔ ہیں نے سوچاکہ اس
عظم اند کس طرف ہے۔ اطری کو تو کچہ بھی معلوم نہیں تھا۔ ہیں نے سوچاکہ اس
حگر سے نکلنا چاہیئے یعیر کہایں راستہ مل ہی جائے گا۔ کچھ دُور تک ہم ذرا
مہر سے بہت ہی دشوار راستہ تھا۔ راستہ تو دراصل کوئی نہیں تھا۔
ہماڑیاں، درختوں کی جبی ہوئی ٹہنیاں، بیرانے درختوں کی حجابی اور اندھیر ابھی
موٹی بیلیں چلنے نہیں ویتی تھیں۔ اُونچی بیچی چانیں جی تھیں اور اندھیر ابھی
اور ایک خطرہ بیٹی تھا کہ میں فالس بنا ناجار ہو تھا اور وہ میری پیچا سے
ساتھ گی جی آرہی تھی۔ ہیں دعا یہ مانگ رہا تھا کہ کوئی درندہ نہ مل جائے۔
ساتھ گی جی آرہی تھی۔ ہیں دعا یہ مانگ رہا تھا کہ کوئی درندہ نہ مل جائے۔
ساتھ گی جی آرہی تھی۔ ہیں دعا یہ مانگ رہا تھا کہ کوئی درندہ نہ مل جائے۔
ساتھ گی جی آرہی تھی۔ ہیں دعا یہ مانگ رہا تھا کہ کوئی درندہ نہ مل جائے۔

تقریباً ایک تفطیل کر حبکل دراکم گفنا مبوکیا - درخت مقولای دور در تخصی ایک تختی که دور میرسید سائق لپرط کئی۔ تخصے اچانک شیر کی دھاڑ سنائی دی - لٹر کی چینے مارکر میرسے سائق لپرط کئی۔ میں نے اسے ایک بازوہیں لپیط لیا - اس کی عمر ستروا تھارہ سال تھی - اس

W

\/\/

منط گزارنامشکل تقامیرامیال ہے که دو گفظ گزر گئے مول کے بھے بھی طول ك بهد كلفة اورغر ان كى اليسى أوازى سناتى دين لكيس بصب ومكسى تسكار سے پیھے ووررہے مول بہت بیزو واستے قدمول کی اوازس تیزی سے ہاری طرف آرہی تھیں۔ اندھیراتھا۔ پہلے شاید و قہین آدمی دوڑ ہے ہوتے اس طرف چلے کے مدھر سے میں آر ہمقا۔ان کے چھے بھیریتے دوررہے مع يحدورا آكے ماكر محصالسالول كا داويا اور چنيس سنائي دي اور عطرلول كالسيمة وازى عيد أنهول في شكاركو يجوليا مبويمي النة وازول كوروى اجمی طرح بہجاتاتھا۔ یہ میرے لئے خداتی امادیھی۔ بیڈاکوسی تھے حومصر لول كانسكار مورب تھے بھرينے بھى ككو بگول كى طرح كروه ميں مملكرتے ہيں -لا کہری میندسونی ہونی تھی۔ مجھے بیانونسٹی ہوگئی کہ بھیرادیوں نے ان آوسیول کو پیول لیاسے اور مهت ویریک انہیں کھانے ہیں مفروف رہیں مے لہذامیں نکل سخا بھول سر ورسمی بیدا بھوا کہ بھیر لوں کی آوازوں اور شکار کے گوشت کی بُدر رکھ کے بھی آسکتے ہیں اور شیر بھی بھی ہیں نے اللی کرد کا یا اور اسے چلنے کو کہا۔ ہم دھلان سے اُٹر نے لگے تواس کے مایوں چنونکذرخمی تھے اس منے دہ یاؤں جمانہ کئی اور گرمٹیری ۔ دھلان زیادہ اُدنی نہیں محى لىكىن اسى چىلىي آئىل اورىدب مئى نے اسے أٹھاكر چلنے كوكها تروه دو قدم میں كررك كتى . روكر كہنے كى كر منهيں جلاجا يا . وراصل بيطفے اورسونے كى دجرے اس کے باؤل سے زخم اور حیات سی مفتدی موکنی تفلیں اباس کے چلنے کاسوال ہی ببدا نہیں ہوائھا میں نے اسے کن مے پر ڈال لیا اور عِل سِيار بياكي اور مشكل سِيدام وكتى مين بياوجو الطلق موست عِلما رام .. اسيمين ف كندصول براس طرح أسطالا بنواتها كريس أسك كو تعبك كيا تها. آ کے دُوز کے بین نہیں دیچے سکتا تھا۔ یعبی ایک خطرہ تھا۔

میں جاتا ہیں رہا۔ وزیدوں کی آوازیں سنائی دھے رہی تفایں بیں ان پر کان لگائے ہوئے تھا کہ کوئی آواز میری طرف تو مہیں آرہی۔ چٹا میں بھی رائے میں آئیں۔ میں ان کے درمیان سے گزرتا جلاگیا۔ آخر ٹائٹیں جواب ویفے لگیں۔ بغیرزُ کے بیدل سفر کرجایا کرتی تفلیں۔ وہ جہانی طاقت کا زماز تھا مگر یہ لڑکی آدمی مری ہوئی تھی۔ ہیں نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ وہ ننگے پارڈ س تھی۔ یہ ود مہری مشکل تھی۔ وہ جلتی تھی کیسے ہیں نے سوچا کہ اس سے پاؤل زخمی مہر چکے مہول گے۔ اس سے پاؤل کے متعلق لیرچیا تو وہ رونے گی۔

میں اسے تیر بھی چلا اراج - اب ہم ایک جیان سے ساتھ ساتھ جا رہے تقے کوئی ایک میں دُورایک شیر محتور ٹی دیر لندگڑھا تھا۔ اک طرف سے کوبگوں کے چینے کی خوفناک آوادی سناتی وے رسی تضیں ۔ کوابگادرامل بصِخامهی السالال کی طرح زور زورسے سنسا سے کہیں بھط یقے بھی بھونک رہے تھے۔ان درندوں میں سے کوئی بھی بہیں ختم کرسکتا تھا۔ ساراجنگل بهالاوتمن تقا مير سے انداز سے مطابق ميم دوميل جل عِك مقد اور من كفظ كزر كة تقد اليانك يسجع مد دور تن قدمول کی آوازی سنانی دیں۔ بھر بائیں بھی سنانی وینے لگیں۔ ہیں نے لڑکی کو با زوسه بحِطْ الوَّرْحِيَّان كِي وُهلان بِرجِيْعِه كَيا - و بال حِبالْز زيا دو هن ـ درخت بھی تھے۔ ذراہی اُ دہر جاکر سم دولوں ایک درخت کے تننے سے لگ کر بیچ گئے۔ حماط کی اوٹ اچھی تھی محتی کھوڑی ہی دیریں پچیسات آ دمی ووڑتے ہوئے اسکے نکل گئے۔ یہ ڈاکو تھے جر بھار سے تعاقب میں جارہے تھے۔ اب ہارا اسکے جا اموت کے منہ میں جانے کے برابرتھا۔ میں نے لوگی ہے كهاكدده أوتجي بات فكرس و وواس قدر نشطال من كرمير اويركريشي. میں نے ٹائٹیں میں کرکے اس کا سرا بنی رانوں برر کھ لیا اور اسے لٹا دیا۔

میے میں اُونٹھ آنے گی لیکن ہیں سونا نہیں جا ہتا تھا۔ ہیں جاگار ہا۔
بہت ویہ موکئی۔ ہیں اس انتظار ہیں تھا کہ یہ آومی جو اسکے نکل گئے ہیں
والیں آجا ہیں گے۔ ہی نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کسی دوسری طرف سے والیں
چلے جا ہیں گئے۔ مجھے یہ اطبینان ہوگیا کہ وہ اس طرف گئے ہیں تو اس کامطلب
یہ ہے کرمیرا شکا ناسی طرف ہے۔ لہذا ہمیں صحے داستے پر تھا۔ وہاں ایک ایک

\/\/

گریگی تھی بھوڑی دیرلبد میے ہونے دالی شی۔ لوکی سوگتی۔ ہیں نے میندیر بڑی ہی شکل سے قالو پایا۔ الن دولول ہیں سے ایک نے کہا۔" فراسونہ لیں ہی ۔ دوسرے نے جواب دیا ۔" سوجافہ یار پھر جاپیں گئے "۔ میں نے دکھاکہ وہ وہیں لیدٹ گئے ہے س کے کنے سے کے ساتھ مبندوق تھی ،اس نے بندوق کندھے سے آباد کراپنے قریب دکھ دی ۔

تقريباً وه كهنشانتظار كرك بس است سع أعطاا وركيرول كي طرح سرك سرك كمرايك طرف سنتا كيا . ان سے ذرا د كور مبط كريس وصلان سے اُترا کو سس رہنی کہ یا و س کی آواز ندا سے اور کوئی آہط نہ موديس بييط بييط ان كى طرف برطها - آسكه ايك درخت كاتناتها - بيس اس مک بنیجا وه رات بحر کے جا گے موتے تھے اور گھری میند سو گئے تھے۔بندوق میری طرف واسے مہاد کے ساتھ طری تھی۔ میں سے کے تربب بيط كيا وال مع القد لمباكيا توبندوق نك يبنع كيا - يذر مج بفین نظاکہ اس میں کارتوس بھر ہے ہوئے ہول گئے۔ نیں نے بندوق اُنھانی نےاصی وزنی تھی کیونکہ دونالی تھی۔ بپرری طرح اُنٹھ نہ سکی کیونکہ میں نے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے باز ولور الا کے کرکے اٹھانے کی کوشش كى هنى يىن نەبدەق كىسىك لى اس كامالك بىدار موكىيا - وە بهت تیزی سے اُٹھائیں۔ نیے اسی تیزی سے بندوق مینی اور گھنوں کے بل ببيه كيا . دوسراآ دى مبي حاك الطها بندوق والا موسنيار تفاوه محاك كر ای درخت سے بیچے موگیا۔اس کاسانتی اُٹھاتو ہیں نے اس برگولی علاتی ر علی نہیں۔ تب مجھے اوآ اکر ہیں نے گھوٹیہ امیمر ، چڑھاتے مہیں نے۔اس زیانے میں میروالی بندونس ہوتی تھیں۔ میں نے عبادی سے دولول گھوڑے چڑھاتے۔ یہ آ دمی اپنے ساتھی کوڈھوزٹر رہاتھا۔ اِ دھرسے اس كےسامتى نےاسے آواز وے كركمات ولال سے سطو" إوهراي نے گولی جیا دی۔ یہ آومی وہیں لطوکی طرح کھوما اور گرمطاء اُ دھرسے لرکی نے در کرچیخ ماری ۔

مِينْ مَا تَكْمِينَ مُصِينِّفِ لِكَا الِكِ مُلَّدُ درخت كانتَهن كُرِامُوا تَضا له مِينِ ويحير نه سكا . تَشوكر معين گريرطا- أصفى كهترت نهيس رسي حتى و ديس بينظ بينظ ذرا انگول كو آرام دیا اوراب بیاس نے پریشان کرویا ۔ اوکی نے سی کہا بیاس مگی ہے ۔ میرا تد مُنہ کھل گیاتھا۔معلم نہیں تقاکہ ندی کس طرف ہے۔ ہیں نے اولی کو کندھے ہیر والااور بطف لگا۔ وفت كاندازه اس مع كيا كر جاند تكل آبانها عياند رات كے پھے بہرنکلنا تھا۔ ہیں طانول ہیں گزرکر ذرائھے حصے میں گیا توکسی کی ہا تھیں سانی دیں۔ وہ داکوہی سوسکتے تھے۔ ہیں نے بھر دہی داؤ کھیلاک قربیب والی جِٹان کی ڈھلان کے ساتھ دوایسے درختوں کے پیچے بیٹھ گیا جوآلیں میں ملے بوے تھے اور کھ لیوول نے اوٹ بنار کھی تھی۔ جاندروشن ہوگیا تھا۔ جاندنی درختول کی وجسے پوری روشنی نهیں دیتی تھی لیکن اب آدمی مظر آجاتا تھا۔ بالكل ميرسے قريب دوآ دى آكر كرك كئے۔ وہ اپنے سردادكو، لڑكى كو اور مصے الیال وسے رہے تھے۔ان کی باتول سے معلم متواتھا کہ سردار نے أنهبين كهاب كرائري نانى تووه سب كومار واسع كالورييمي يترحيلا كرسروار خودهمي لركى كي لائش ميں لكلامُواسبے لركى نوجوان ا ورخوبصورت بھتى اسب كوثى بحى اينے إلحه سے نسكلنے نددتیا۔

میں نے ال دونول آدمیول کو دکھا۔ ایک کے کندھ کے ساتھ گئی توخیر بندوق بنٹی ہوتی ہے۔ دوسرے کے باس نلواد تھی۔ لڑکی میرے ساتھ گئی توخیر کانب رہی ہیں نے یہ خط ہمول لینے کا فیصلہ کیا کہ اس آدمی سے بندوق چین نکول گئے دونول چین نکول گئے دونول دیل میٹے گئے۔ دونول دیل میٹے گئے۔ دونول دیل میٹے گئے۔ انہیں شاید امھی پیتہ نہیں جہا تھا کہ ان کے کچہ ساتھنیوں کو بھیڑ ہے گئے۔ انہیں شایدا مجھی پیتہ نہیں جہا تھا کہ ان فلیظ آئمیں شروع کر دیں اور اپنے کھا گئے ہیں۔ اُنہول نے لڑکی کے متعلق برط ی فلیظ آئمیں شروع کر دیں اور اپنے سرداد کو گالیال دینے گئے کہ وہ کسی اور کو فلیظ آئمیں شروع کر دیں اور اپنے میں۔ دائر کو گالیال دینے گئے کہ وہ کسی اور کو دیں جیسے میں میٹی میں ہوگئی تھیں۔ دات دیں گزارا جا جاتھ نے دو ہوئیں میٹی میں ہوگئی تھیں۔ دات دس گزدگر زیار جاتھ کے۔ دوندول کی آوازیں ضم ہوگئی تھیں۔ دات

\/\/

ووسرے کود کھا۔ وہ ایک درخت کے بیھے ہوگیاتھا میں اُٹھ کر سامنة آگيا اوريد كاركركها بيسا منه آجا و ورنيژهونژ كرگولي ماردول كات وهسامن ندآما - البته دوار نه كا وازآتى اورختم بروكتى يين اس طرف دورانکین وه کهیں دبک گیا تھا۔ ہیں اسے ارسے بغیر بھی جاسکتا تقالمکن خرورت میلی کر بندوق تو ایس نے اس سے بے لی می کارتوسوں كى سكيت اس كے ياس بھى ميرے ياس صرف ايك كارتوس نضاجودوسرى نالى ہيں بيرانفا۔ وه حلياكر بندوق مرف لا محق متى ۔ ہيں جيُب بيُب كرآ گے برصف لکا - ا دهراط کی نے بین جیج کر مراحال کر دیا تھا۔ مجھے یہ ڈرمحسوس مُواكراسيكسى في يُؤتونهي ليا يين اس كي طرف دوراً ميرسد دائين طرف بھی کوئی دوڑا۔ میں نے اُک کرد کھا۔ درختوں میں سے گزرتی بہوتی جاندنی میں مجھوہ آدمی دوار مانظر کیا۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ ہیں نے بہت جلدی سے سندوق اُ دهر کرے گولی چلادی ۔ وہ دور تاریا پھر گریریا ۔ میں اُس کی طرف دوراً وه المطااور يطف لكا كرجل ندسكا مين اس مك بيني كيا - اس نع لا حرد کرکها مجھ بخش دو۔ چیزے اس کی ایک دان میں سے گر رسکتے تھے ہیں نے اس سے کارنوسول کی بیلط سے لی اور بھاگنا ہوالو کی کب بہنیا۔ وہ زدرزدرست رورسی هی۔

بیں نے اُسے بیٹ کرایا و دکھاکہ اس کی آ وازیر باتی ڈاکو آ جائیں
سے ۔ مجھے وہاں سے جلدی نسان تھا گولیوں کی آ وازیر ڈاکو وَں کے آجا نے
کاخطرہ تھا جو سیح ٹابت ہوا۔ لوگی چلنے کے قابل نہیں تھی۔ بیس نے اسے
کن دھول بر اُسٹانے سے پیملے چاندنی میں دیجھاکہ میں کہاں ہوں۔ بر بھگ ہیں
نے دیجھی ہوتی تھی۔ ایمی ناکس بین خطراک علاقے بیس نھا۔ مجھے معلوم تھاکہ
مدی یہاں سے محقوث کی دورہے اور گرمچیوں والی جیلی جی ہیں نے
اجندا سنے کا اندازہ لگایا اور لوگی کو کن دھوں پر اُسٹا لیا۔ مہی میرے
سے مشکل تھی۔ میں اکبلا ہونا اور محکی اسک گیا ہوتا۔ فراسی ویر ابد میں کی
دوشتی جیلئے گی۔ میرااب بیاس او زمکن سے یہال ہوگیا تھاکہ میں اگر

گھرہیں ہوا تدگر بر او وہاں چنک خطرہ تھا اس سنے ہیں تبر حلی رہا تھا مبرے کی رشنی دیھی تومیر احوصلہ براجھ گیا۔ ہیں جبلنا گیا۔

اچانک میرے پیچے سے گولی چی کولی کی سیٹی میرے قریب سنائی دی اورگولی میرے آریب سنائی میں اورگولی میرے آسکے زمین پر گئی۔ یہ دھاکہ بندون کا نہیں راتفل یا لبتول کا تھا۔ یہ چوڑے نہیں تھے گولی ھی۔ میں توا پنے آپ کومُروہ مجو بہا تھا لیک میرے قریب ایک درخت تھا۔ میں بھاگ کر اس کی اوط میں مہو گیا۔ اسس کے پاس ہی چند کوئی اوئی کو سیٹال میں میں اس کے پیچے علا گیا۔ لوگی کو سیٹال دولی کو سیٹال میں ایس میں نے اوٹ سے سامنے اور مہر اور آئی جو میرے قریب گئی۔ مجھے کوئی آومی مظر نہیں ہو گیا۔ ایک گولی اور آئی جو میرے قریب گئی۔ مجھے کوئی آومی مظر نہیں کی اوٹ سے سامنے اور شرخت کے پیچے ہوگیا اس نے مند اور سر پڑھی میں میں تھا۔ وہ ایک اور وزاد میں نے اس بر فائر کیا لیکن نشان ٹھی منہیں تھا۔ وہ ایک اور وزاد میں بیتول تھا۔ یہ ایک میں نشان شیک کی اوٹ سے مہنا نہیں جا تھ میں بیتول تھا۔ یہ اپنی جگو سے مہنا نہیں جا تھ میں بیتول تھا۔ یہ اپنی جگو سے مہنا نہیں جا تھ میں بیتول تھا۔ یہ اپنی جگو سے مہنا نہیں جا تھ میں بیتول تھا۔ یہ اپنی جگو سے مہنا نہیں جا تھ میں بیتول تھا۔ یہ بیت

وس پندره منگ گزرگئے میرے دائیں طرف سے دوگولیال جلیں۔
مزراً دوا درگولیال جلیں ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے الکار سنائی دی تیہوستیار ہو

کے "۔ اس آ واز سے میرے میم میں جان آگئی ۔ یہ آ واز شکل کی گار د کے
کی بازم کی تھی ۔ میں نے اس آ واز کے جواب میں کہا ۔" او ہو آ ہو، آ ہو"

میں نے لوکی سے کہا کہ وہ ڈر سے نہیں ۔ وہیں بیٹی رہے ۔ اپنے آدمی
آگئے ہیں ۔ میں آ ڈمیں ایک طرف کو سرکنے لگا ۔ ہیں اس آ دمی کو ارتاجا ہا
مخاج دروفت کے پیچے جہیا موانھا ۔ میں رینگئے ہوئے اور چیئے ہوتے
کے دور موکیا ۔ وہ آ دمی بہت ہوشیارتھا ۔ اس نے مجھے دیچہ کیا اور سیتول

سیدهاکرکے گولی طیاتی مراس کولی طیف سے پیطے ہی اوط میں موگیاتھا۔

میں نے اس برگرلی چانی نیکین وہ درخت سے مرط کر حیان کے اندر حیالگیا۔

ورزنے نگار اس سے بھے دورنے نگار اس سے بھے دورنے نگار اس سے بھے دورنے نگار

سے پینیں شنائی دیں۔ ہم سب و دُر کر پینچے۔ بھیوٹے بھیو سے سات آ کھ گر مجھوں نے اسے بچوالیا تقاا وراسے اپنی اپنی طرف کسیدٹ رہے تھے۔ بہیں دیچھ کرم گرمچے اسے پانی کی تہر میں ہے گئے۔اس کے لبداس کا کوئی سراغ نہ ٹا۔

میں نے والی اگر لڑکی اسے صاحب سے حوا ہے کہ۔ اسے سالا مقد سنایا۔ جنگل کی لائٹی لی گئی۔ دوڑا کو زخمی حالت میں سے جیار لائٹ بی اس حالت میں لیس کے کھو سقے باتی سے ۔ انہایں اور جمول کے کھو سقے باتی سے ۔ انہایں بھیڑلول نے کھا یا تھا۔ دوسرے میرے ہاتھ سے مرسے ہتے ۔ جسے دالن پھیڑر سے ملکے تقے وہ تھی مرا مہوا الل ۔ دوکو صبح گارونے مارا تھا۔ ان کا میسرا ساتھی زخمی حالت میں بچڑاگیا۔ اس نے بنایا کہ جو جبیل میں گراا درگر میچول ساتھی زخمی حالت میں بچڑاگیا۔ اس نے بنایا کہ جو جبیل میں گراا درگر میچول کی افزالہ بنا ہے وہ ان کاسروارتھا۔ مگر کیچول نے ایک محقوم دلهن کی بیعزتی کا برلہ سے لیا تھا درجہال ڈاکو ممٹر سے ہوئے تھے وہال مرت شیر کی کھال ادرجہال ڈاکو ممٹر سے بوتے تھے وہال مرت شیر کی کھال ادرجہال ڈاکو ممٹر سے بوتے تھے وہال مرت شیر کی کھال ماتھی ہے کہا ہے گئے تھے۔

لاکی کواس کے گاؤں میروٹر آئے۔ مجھ ایک توسر کاری العام پاپنے سور وہیر ملا اور دوسور وہیر لرکی سے باب نے دیا۔



کسی نے میرانام کیکارا اور کہا ۔" ربکے ہوشیار ہو کے "ہمرانام اورنگ زیب خان ہے۔ محصر زیکا کہتے تھے۔ بھر آواز آئی ۔" صاحب کہتا ے زیرہ بچٹ و اسمیں رک گیا۔ میرے جارساھی آگئے تھے۔ یہ اس روز كى گشت كى يىلى يارنى تقى ـ لېدىس يېتر حايا كە ائىمىس حكم مل تصاكر مجھے لاش كرس بهاراصلحب حواينكلواندين مطرابيندر ايتفاء كارد كسيساء سخرد آبا تھا۔ بہاں وہ میری بندوق کی آواز بر اور استول کی آواز بر آئے تھے۔ انهول نے ڈاکوؤل کو دیجے لیا اور مجھے تھی۔ صاحب نے ان چارول کو تھیلادیا۔ مصحى أكيه طرف بمصح ديا اورخو دراكنل امطائت المسجم برطب الكاران سب نے اُس آدمی کو دیکھولیا تھا۔ ہم اس جگر کو گھیرے میں نے کو آ گے برصنے لگے۔ دو آدمی اُس میٹان کے اُوپر جیڑھ گئے جس کے پیھیے وہ جلا گیاتھا ۔ ہیں و دسری سمت حیالگیا اور حیان کے بیچے جا بنیجا۔ فیصے وہ نظر آگیا مگر اب گولی حلانے کی اجازت نہایں تھی ۔ ہیں نے اسے دیکار کر کہا شیستول ہیں ک دو اب بيح كرمهين باسكوكي "ماس في ميرى طرف كولى علاني . دوسرى طرف سے اسے اینڈرلیوصاحب نے بھی دیجولیا اور کہاکہ لبندل بمينك دو مكراس نداد حرمي كولي ولاتي وهم مرحيا تقاكه وه کھیرے ہیں ہے۔ وہ پیچے سٹماحار ماتھا۔ ایک اوٹ سے نکل کر دوسری اوٹ میں میلاجایا۔ ایک بار اینٹر ایوصاحب نے اس کے قریب گولی ماری تاكه وه درجات و منهي وه وهنهي ولا وراسانظراً ما ورغاب موجاً ما يم نهم وارْب میں آ مے مراحد رہد مقے۔ یہے ندی کی جبیل ھی ۔ جبیل اُونی شاندل كى ديوارول مي گھرى مبوتى ھنى- ہارى طرف جو كناره نضاو ه بھى چيان تھتى مگر اس طرف مع ميدان محتي وه آدي يتي مثنا گيا - ابك بار نظر آيا - وه اب جیل کے کنارے مرکھ اتھا۔ اینڈرلوصا حب نے بازا واز سے کہا۔ "يجيه مت مبلو، مارسے ما وُگے "-ليكن وه بيجھ ديكھ لبنير پيھے سرط كيا اورغائب، موكيا- وهجيل مي گريط اتحاء اینڈرلوصاحب اس کی طرف دوڑا۔ مصے اس آومی کی تھیل ہیں

canned By Wagar Azeem Paksitanipoint

m

## مين گناه گارنونتين!

نائب صوبيار جال نجت

پی جو کہانی سُنانے لگاہوں سے جنگ کہانی تہایں اِسے آپ

میں جو کہانی سے کر بڑھیں۔ جنگ تواسے کہتے ہیں جواب

ملک کے لئے لڑی جاتی ہے اور س ہیں مرنے والول کو بہادر سیجا جا گہہ بہم توکرا نے کے سیابی شھے ہو شال مغربی سرحدی صوب کے قبائی بیطانوں

سے خلاف اس لئے لڑے نئے کہ انگریزوں کی بادشاہی اور زیادہ جبیل جائے

اوراس کے عوش ہیں زہین اور مربع میں اور ہم باتی عمر نیشن کھانے دئیں۔

ہیں آپ کو کوتی وجر نہیں بتا وں گاکہ ہم مسلمان انگریز کی فوج ہیں کیوں بھرتی میں

ہوتے تھے بس ہم بھرتی ہو جاتے تھے اور صوبر سرحد میں جاکرا ہے

ہیں کہ بیطان کھانوں کے خلاف لڑتے تھے۔ مجھ پر لعنت بھی ہے سے پہلے یکن

میں کہ بیطانوں کے خلاف لڑتے وقت مسلمان سیابیوں کاروتیہ بدل جانا

میں کہ بیطانوں کے خلاف لڑتے وقت مسلمان سیابیوں کاروتیہ بدل جانا

میابیوں کی سیکٹن کا کانگر دیمیں جمعدار بن کرریٹا کر ہُوا تھا جسے آج کل

سیابیوں کی سیکٹن کا کانگر دیمیں جمعدار بن کرریٹا کر ہُوا تھا جسے آج کل

میابیوں کی سیکٹن کا کانگر دیمیں جمعدار بن کرریٹا کر ہُوا تھا جسے آج کل

میابیوں کی سیکٹن کا کانگر دیمیں جمعدار بن کرریٹا کر ہُوا تھا جسے آج کل

میابیوں کی سیکٹن کا کانگر دیمیں جمعدار بن کرریٹا کر ہُوا تھا جسے آج کل

میں میں دریکٹر کی کوریٹر کی کوریٹر کریٹا کر ہُوا تھا جسے آج کل

میابیوں کی سیکٹر کا کھی کی کوریٹر کی کوریٹر کریٹر کریٹر کی کوریٹر کی کھی کی کی کوریٹر کی کوریٹر کی کوریٹر کریٹر کی کوریٹر کی کوریٹر کی کوریٹر کی کی کوریٹر کی کوریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کی کوریٹر کی کوریٹر کی کوریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کی کیوریٹر کی کوریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کی کھی کے کوری کوریٹر کی کوریٹر کی کوریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کی کوریٹر کی کوریٹر کی کوریٹر کی کوریٹر کریٹر کوریٹر کریٹر کر

ب رجید رہاں ۔ مجےسے تسم سے لیں کہ مبری سیشن نے کہی نشانہ سے کر گولی جلاتی ہو بہت دفعہ سجان سامنے گولیاں جیلاتے نظر آئے تنے لیکن خدا کو حاظرنا ظرمیان کرکھتا ہوں کہ میری سیکٹن کی شین گن اور تمام را کفلیس جھالوں W

\/\/

سے دس بندرہ گز اوپر فائر کیا کرتی تھیں۔ غیر مسلم سیاہی بیدری ترجیسے رطت تضا وربعا كن من مجى مهل كرت تفيد

میری بیشن بنوّل میں صحتی بہاری ایک کمپنی تھجوری کیمیب (تطبیعے) میں تھی۔ تھجوری بنوّل سے سوارسترہ میل دُورتھا۔ دِونوجگہوں کے درمیان سُدگی پوسٹ ہے۔ وال مجی ہماری بیٹن کی ایک کمینی تھی۔ تھجوری فلعدز یادہ خطرانگ علاقے میں تفاء وہاں سے بہی برول رکشت، کے لئے باہر وادیول میں تھی جانا پڑتا تھا۔ ہم جب برطولنگ کے لئے نکلتے تھے تو اگلول بھیاول سے گناه نصور بختش بخشار کرنگلتے نھے کیونکہ وا دیاں تنگ بہاڑ اُ وینچے اور بیٹانوں کے لئے گھات سگاکر فائر کرنے کے لئے علاقہ نہایت اچھا تھا۔ *کئی پٹرول یارشال ایک د وسسیا ہیول کی لامشیں* وا دیو*ں میں چپوڑ* 

ان ہی وادلیل سے میری مہم بوئی کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ ايك روزبنول سے بين كيس كاڑلول كالك كنوات رزك جا رباتھا۔سارے راستے میں پہاڑیوں براور وادیوں میں بریکیٹروں نے بوریشیں سے رکھی تھیں۔ اُومیدو موائی جہازا اُٹررسے تھے۔ اُس ز مانے میں بنول سے زنگ اور کو باٹ سے بنول تک ہفتے میں صرف ایک بار سٹرک کھلاکرتی تھی اور کینوا تے ہر پھیڈول کی حفاظت میں ایک منزل کیک بہنیا تے جاتے تھے۔اسی طرح بلیر کیبیں گاڑلوں کا برکنوا تے بنول سے عل كر مجورى كے علاقے مى بہنياتوكسى بيشان نے بہلى گاڑى كے درائبوركو الین اک کرگولی ادی کرگولی سیشه تواد کراسس کی تصویری سے یار موکئی۔ ولائیورنے مرتے مرتے سٹیزنگ گھا دیا ہو کا کاٹری تیزی سے گھٹوی اور سرك بيراك عني -

مر ك ننگ حتى مساراكنوائے ذك كيا مرك كے ايك طرف أونجا بہاڑا ور دوسری طرف ایک خشک نا ہے کی گہراتی تھتی کے منوات کے سی طرف سے نہیں گزرسکتا تھا۔ چارول طرف پہاڑلوں اور سیر لوں پر چھیلے ہوتے

برر گیڑنے سرقتم کے مصاروں سے فائر کھول دیا ریہ فائر کنوا سے کو بیٹھالوں سے بیانے کی ایک کوشش تھی۔ بیٹھان برگٹ ٹرکے علاقے ہیں كهل ينفي بوت نضاور أك بوت كنوات لي بعظ بوت فوحول برفارً نگ كررى تھے۔ فوجى كاڑلول سے كودكودكر سكرلول كے تيجھے ا ور كار ابول كے نيمے يناه ك رہے تھے۔

ا ما بک بندره سوله میان گات سے نکلے اور کاٹر ایول براٹوٹ بطسے ویجتے ہی دیجتے اُنہوں نے جو ہاتھ لگا اٹھایا اور مہاڑلوں ہی غاتب بوگئے۔اس سامان ہیں زیادہ ترائیونیشن اور راشن تھا۔ دوسیطان ایک گاڑی کے نیمے چھنے ہوتے دوسیا ہوں کے باتھوں سے را تفلس جین کریے گئے۔ اس تقین سے کرسکتا ہوں کرمہادری کی الیسی مثال د نباكي اوركوتي قدم پيش نهايي كرسكتي -

بدين معلوم بتواتقا كرسيتالون كاكجه نركيه جاني لفقهال خرور مثوا تقاجس كانبوت يرتهاكداكك وادى مب وبجر عجر عنه والتهوا متهوا لتجهان المين أمهيدول کی لاشول کوکھی جھوٹر کرنہایں جاتے تھے۔

چندونوں لبدا نگریزول نے مبن بریکیڈ جمع کرکے اِس علاتے کو سزادینے کے لیے چڑھانی کر دی برنگیٹر بھاڑلوں برا ور وادلول میں سل كاندتك علي كتبة جهال كهيس كوتى هجونير انظراكا است تولول اور واتنامیط سے تباہ کردیا کہیں کہیں فعل می کھڑے تھے، انہ بسی بھی نا در بادکر دیا۔ بیشان کا بچ بھی ظرآ یا تواسے کو لی مار دی۔ دو پرول والے چھوٹے چپوٹے مواتی جہاز سارا دن اس علاقے میں بم برساتے رہے۔ شام كتينون بريك ول نعاس علاق برحوب عقد كالااور بیٹھالول کا غفر بیلے سے زیادہ بھرک اٹھاجو اُنہوں نے محبوری تعلیم بیر نكان شروع كرديا درات كے وقت قلے كى ديوار برسنترى كھو ماكرتے تھے۔ ان کے سامنے اتنی اُونجی ولوار موتی تھی جس کے اُوریہ سے وہ ماہر کے 

**\**\\

میں بھی فاصد دار دل کی ایک پیٹ سے دلیورٹ کے کراپنی پارٹی کو
اسکے لے گیا۔ ان کی موجو دگی میں مجھے کوئی خطرہ نہایں تھا۔ میں دراصل ابنی
پارٹی کو بہت دور ہے جاکر اپنے انگریز کھا نڈر کو نخر سے بتا نا چاہتا تھا کہ دیھیو
میں کتنا بہا در مودل اور کمتنی دور کا سے علات کی جھال بین کر آیا ہوں میں کتنا بہاد موداروں بیر ذرہ بھر شک نہ مواکہ وہ مجھے ایسی مہم خوتی ہیں
مجھے فاصد واروں بیر ذرہ بھر شک نہ مواکہ وہ مجھے ایسی مہم خوتی ہیں
دھی رہے ہیں جسے میں تا قیامت نہایں بھول سکول گا اور جو گنا ہ کا کا نشا
بن کرساری عمر میری دوج میں جی تقاریب گا۔

میں ابنی پارٹی کوسا تھ لئے اور آگے کی گیا۔ ہم مئی ساڑھ پانی بھے تھے۔ کھاناسا کھ تھا۔ ایک پشے کے باس میچ کر کھانا کھایا۔ وہ مارچ کا نہید تھا۔ وہاں مجھے دو مین سپامیوں نے مشورہ ویا کر اب والیں بینا جا ہیتے ۔ کیمیٹ بک پہنچے شام ہوجات گی۔ میں نے مشورہ مان تو لیا الیمی والیسی کا داستہ بدل لیا۔ میں ان وادیوں میں نے مشورہ مان تو لیا الیمی والیمی کا داستہ بدل لیا۔ میں ان وادیوں کے ہم جھیرسے واقف تھا لیمن لید میں پتہ جلا کہ میں کمتی خطر ناک خوش فہمی میں بتلا تھا۔ تھوڑی دور گئے تو دلواروں کی طرح کھڑی پہاڑیوں نے میرا راستہ روک لیا۔ پہاڑیوں کا رنگ سیاہی مالی تھا حبن سے دل پر خوف میں میں میں می ایک طاری موتا تھا۔ یہ بہاڑیان نگی تھیں۔ ندورخت نہ جاڑی نہ گھاس کی ایک طاری موتا تھا۔ یہ بہاڑیان نگی تھیں۔ ندورخت نہ جاڑی نہ گھاس کی ایک

میں طاقت ورسرچ لاتطیس گی موئی تھیں۔ رات کے وقت تھوڑی تھوڑی مے ولا دیر بدرسرچ لاتطی کو می اس کے علاقے کو دیجا جا ایتھا۔ اب بیمال موگیا کر ایس کے علاقے کو دیجا جا ایتھا۔ اب بیمال موگیا کر ایک ہی دات میں چار ول سرچ لاتئیں گولیوں سے نوٹ گئیں۔ قلعے کے دوطون ایک نیزی سے نکل گئی۔ قلعے کے دوطون اونچی بہاڑیاں ہیں حن برحیا ہوا و تو قلعے کا اندرونی منظر نظر آنا ہے۔ دولو چھیوں براین بیٹین تھیں۔ اس کے با دجو دیہاڑیوں سے قلعے کے اندرگولیاں آنے کئیں اور دوونوں میں چارسیا ہی زختی مہو گئے۔

کھی کبھی کھوڑی وورتک قلنے ہے اسرشی پارٹی بھی جاتی تھی۔ ایک روز مجھ کشتی پارٹی ہے جانے کا حکم ملا میر سے ساتھ میری کمپنی کے بارہ سپاہی متے میں سب مسلمان نصے مشکن گن پلاٹون کی ایک بٹری (وکرمادک فنر) گن ساتھ تھی جس کے "نمبراکی" اور" نمبر دو" مہند و تتے میں چلے والی بہت بڑی شین گن مہوتی تھی جواکی وزنی ٹرائیا ڈیر ونٹ کر کے فائر کی جاتی تی اوراس کی نالی کو پانی سے کھنڈ ارکھا جاتا تھا۔ یہ شین گن بہت وزنی مونے کی دجہ سے نچر پرلادی مہوتی ہوتی تھی ۔

اس طرع مشن گن کے آدمی اور ایک سکنیل طاکر میرے ساتھ سولہ
آدمی تھے اور ایک فجر میں قلعے سے کوئی تمین میں و ور نسل گئے ہم شکر بول
اور وا دلول میں چھیے ہونے چھے جارہ ہے تھے۔ راشتے میں فاصد وار ول
کی ایک کمیٹ سے طاپ کیا تو اُنہوں نے بتایا کر سرطرون سب شیبک ہے،
اور آگے چیے جاؤ ۔ فاصد وار سرکاری آدمی ہوئے سے حوقبائی بچھان مہوا
کرتے تھے سیکن آگریز کے طاذم ۔ ان کے پاس را نفلیس ہوتی تھیں ۔
قبائی ہولے کی وجہ سے انہیں آزاد قبائل کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں
موانی اور سرکاری طاذم ہونے کی وجہ سے بہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں
ہوتا تھا۔ قبائیدوں اور انگریز ول کے درمیان کہی رابطے کی حرورت محسوں
ہوتا تھا۔ قبائیدوں اور انگریز ول کے درمیان کہی رابطے کی حرورت محسوں
ہوتا تھا۔ قبائی درسے تھے اور فوجول کو فطرے سے آگاہ کر دیتے تھے ۔ ۔
پکٹیں بناکر رہتے تھے اور فوجول کو فطرے سے آگاہ کر دیتے تھے ۔ ۔

Scanned By Wagar Azeem

m

\/\/

سے توندڈری سی بنگٹا کے اندھیرے ہیں جب بجی بچی اور کڑی تو نخپر
شاید بجک سے برک گئی اور سپاہی کے باتھ سے باگ چیڑا کر بھاگ انھٹی۔
اس کے ساتھ ہی آسمال سے یہ میں بیت ٹوئی کہ بارٹ کی بجائے احزوط
بعنے موٹے ہو ٹے او لیے پڑنے گئے۔ یہ تو پی جرول کی بارش تھی جو تھنے کی
بجائے اور تیز ہوگئی۔ جبم برا ولہ بڑا تھا تو و ماغ بھی بل جا تھا۔ اس
زمانے میں فوج میں ابھی سفیل ہیلمٹ و نولادی ٹو بیاں بنہیں آئی تیں۔
ہم فاکی کمتے برفاکی پڑٹواں باندھا کرتے تھے پڑٹوایوں سے ہما در دری تھا ور در موت
اولوں سے بہے ہوتے تھے ،ان اُولوں سے بہنا خروری تھا ور در موت
سامنے نظر آر بی بھی ۔ میں کا ٹر رتھا۔ مجھے حرب اپنا منہیں ساری پارٹی
سامنے نظر آر بی بھی ۔ میں کا ٹر رتھا۔ مجھے حرب اپنا منہیں ساری پارٹی

مجوبرسب سےبڑی ذمہ واری بہ آ بڑی کہ نچر باگ بھٹراکر بھاگ گئی تھتی۔ا سے بیٹ اسب سے زیادہ ضروری تھا در نہ میراکورٹ ارشن تقینی تھا۔ اس برشین گن اوراس کا ایمونیٹن لدا ہوا تھا۔ نچر سجا ہے خود قبیتی تھی۔ قبائی علاتے ہیں نچر کا گم ہوجا ناکوئی بڑی بات نہیں ہوتی تھی۔ نچر بھائی اور کسی ٹیکری کی اوٹ بیں ہوگئی بھر سمجھنے کہ ہمیشہ کے لئے گئی کی ذکہ بیزیر علاقہ تھا جہ اس کھلے بندوں بھر ناکسی بچھان کی گولی سے مرنے والی بات تھی۔ حکم بی تھا کہ بھائی نچر سمے چھچے دُور نک نہ جا قر بلکہ اُسے دُور سے گولی ماد کر سامان آثار الو تاکہ بیٹھا اول کے اُتھ نہ گئے۔ نچر گم کرنے والے عہد میرار کا کو درٹ مادشل سوا تھا۔

میں نے نؤسال نوکری کرکے نائی کاعہدہ ماصل کیا تھا ہو نچر کے ساتھ جا انظارہ نو سے ہے۔ ساتھ جا انظارہ نو رہے سے ۔
ان سے نیزا ور زیادہ تیزی سے ادھرا و هر بھاگ رہی تھی۔ بجی اس قدر
رور سے جبتی اور کر گئی تھی کر فچر کو دم نہیں یسنے دہتی تھی۔ بیس نے سپاہیوں
سے کہا کہ بھبیل جا وَا ور نخچ کو بی کو بیٹر و۔ است زیادہ اَ ولول بیں رہم منا کا لمانتھا
کین مجھے رہمی معلوم تھا کر نخچ رائھ سے نکل گئی تو انگریز مجھے یہ کیا ظلم

كريسه كا م بن فچر سے پیھے بھاگے فچراک شیکری کے پیھے غات ہوگئی۔ میرانک سیاسی الله جوایا دیجوال کارسنے والا اسجا گتے ہوئے جیسل کر گیر يرا وراس كي سرسه بروي مي كريوي. وهنبهل بي رايخاكه نرجاني کتنے اُو ہے اس کے سر برروسے اوروہ مہوٹ ہوگیا۔ یہ یادر کھنے کہ أوي اخروال بقين وقد تقاور قريب سينهين ارج تق بلكرا سمان سے کرد ہے تھے۔ دو اور ساہی گرے جن میں سے تحصیل کو حرفان کے كسى كاوّل ميں رہنے والاسپائى حسن دين تو أتح كھ البُوائيكن دوسراندا گھ سكار وه شين گن كانمبر دوسبايسي ميرالال مقار مجهي آج نك معلوم مهي موسكاكه وه أسى دقت مركباتها بالبديس يطالون كالولى سيمراتها. مجعابيف سابهيول سعذياده فجركا غم كهات مار بانفا كمفخر ظرول سے اوھل موکی تھی۔ میرسے دوسر سے سباہی تو مختلف سیکرلوں سے بیھے ادهراً دهر تجر کتے تھے اور میرے ساتھ مشین کن کا نمبراکی روستک کے كسي كاوّل كارسيف والالانس ائتيك راد مصرام اور تحصيل بنيّدادن فان كاكيمسلمان سيبى فدا دادفان تفايهم منيول الولول يدا دهموت مونے کے باوجودمنہ سے عجیب عبیب آوازین نکاستے، نچر کولیکارتے، اندهادهند محا محمارے تھے۔

اندها دهند مجا الحيال حيا المراس قدرتيز بارش شروع مهو گئي جو اي باب او به بندم و گئي اوراس قدرتيز بارش شروع مهو گئي جو ميں نے نکمبى دکھی تھی دکھیوں گا۔ اس بارش میں ہم دوسلمان اور ایک مہند ومپا والوں اور شیکرلوں کی بھول جائتیوں میں فچر کو دھو نگرتے اور بھٹکتے رہے۔ جھے بچھا منہ میں تھا کہ میرے دوسرے سیا ہی کہاں کہاں مارے مارے بھر رہے تھے۔ یہ علاقہ اس طرح آزاد بھرنے کے لئے بہت خط ناک تھا۔ مجھ مرف ایک تسلی تھی کہ اس قدر اولوں اور اتنی تیز بارش میں پیھان گھروں ہیں دیکے ہوتے ہوں گئے۔

43

\/\/

نارُشروع کردیاجس کے متعلق مجھے لیتین تھا کہ میرے سپاہی ایمونیٹن بھونک کر او جھے ملکاکر دہے ہیں اور ان کی کوئی گولی نشانے پر منسیں

لانس نائك راده صرام البنة آپ كوجنگي راجيوت كهاكر ناخطا-اس نے بڑی بڑی موتھیں رکھی مہوئی تھیں۔ تدلیا اور چوٹرانھا جس سے وه واقعى جنگو لگتا تھا۔ برا قوى بهيل حوان تھا اورسياه كالا۔ نيكين بارش مي سيكا وريطانون كي كوليون كي وازميع ورابكوا تقريم كانب رافعا. وه میرے قریب موکر ڈری مبوتی آ واز میں بولا سے جال، کو تو پیئیر مبو رسا" ہیں نے کہا ۔" ال رادے یو توفائر مور اسے " ۔ اس نے پوچیا۔"اب کاکرال کے ہ" ہیں نے کہا سے والٹد کومنظور موگا"۔ اُس نے خوف سے کانیتی ہوئی آ واز میں کہا ۔''عبا نے تبریے الند کو کامنجور موا "ب سے غصے سے کہا ۔ " بجومت جانگی، جوالوں کو ٹاش کرواور وشمن كود كيو"وه وبين كهرامير امنه و كيتاريل. بارش تيز ميوگتى تحى اورمنه بير كنكرىي كى طرح برارسى تعتى - را د مصرام كويُول منه كھو يے كھڑا و يجه كريس نے اور زیادہ غضے سے کہا "مود MOVE وہ مجھ سے دوہمین قدم پرے مظاہی تفاکر سیطانوں کی مین چار راتفلیں دھاڑیں اور اس کے ساتھ ہی رادهے رام کودکرمیر سے ساتھ حیک گیا اور تقریحر کانیتی آواز میں اولا-"استاج رأستاد م بطرى جور كاليفير بهور مها."

اسان راساد ابری برد بربر برار بید سپائی فداداد نے اُسے نگی گاتی دے کرکہا۔ "چل میرے ساتھ۔ کاڑا کیا جاتے ڈرنا ہے " فدادادائس کے ساتھ جل بڑا تو جھے ایک ساتھی کی شدید حظوہ محسوس ہونے لگا۔ ایسے نازک وقت ہیں مجھے ایک ساتھی کی شدید مز درت بھی جومرف فداداد ہوسکتا تھا، را دھے رام نہیں۔ ہیں نے فداداد کرھی جاتا دیجا تو دونو کو والیس بلالیا۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ اب ہما داحشر کیا موگا اس لیج ہیں کم اذکم فداداد کو اپنے ساتھ رکھنا چا ہتا تھا۔ ہوگا اس لیج ہیں کم اذکم فداداد کو اپنے ساتھ رکھنا چا ہتا تھا۔ کھٹاؤل اوربارش کے اندھیرسے ہیں مجھے وفت کانجی کچے خیال منتقلہ بارش اور تیز ہوئی جارہی تھتی اور بجلی کی قیامت الگ تھی۔ مجھے ساتھ والی وادی میں ایک دھماکہ سنائی دیا۔ لائس ناٹک رادھے رام نے کہا۔ "رائفل فائر ہوئی ہے " ہیں نے اسے غصتے میں جواب دیا "جانگلی ، بجلی کرطکی ہے " خدا داد نے بھی کہا۔" نہیں اُستاد' آ واز رائفل کی تھی "

اثنی دیر میں دوسرا دھ کر مبوا تو کوئی شک ندرہا۔ یہ بیطانوں کی درتے وال التفال کی مفتوص آ واز سے بیک وار وازی سے بیک وار واری سے بیک واری سے بیک بھر سے بین بھر میں تھیں نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن فور البعد دو اور دھا کول نے جھے لیتین دلا دیا کہ انگریز کی فوج سے انتقام یعنے سے بیٹے ان اس طوفان میں مجمی سیداد میں۔ اگر میں سپاہی ہوتا تو بھاک اٹھتا مصیدت یہ تھی کہ میں ناکک نظا ور بارٹی کا کانڈر حس کی فجر مشین گن اور ایمیونیشن کے بیٹول سیست بھاگ گئی تھی۔ ان وسر دار لیول نے جھے جان بر کھیں جا نے بر میں میرکردا۔

سب سے بڑی شکل یہ تھی کہ بیٹان الیسی آٹرسے فائر کرتے ہیں جہاں وہ نظر نہیں آئے۔ اگر میرے جہاں وہ نظر نہیں آئے نہاں کی پوز نشن کا کچہ بیتہ چیا ہے۔ اگر میرے سپامیوں پر فائر کرنے والے بیٹان مجھے نظر آجائے تو ہیں بلن آوالا سے کہتا کہم مسلمان ہیں۔ بیٹان مسلمان سب پہی کی جان بخشی کردیا کہتے تھے۔ یہ ان کے اور ہجار سے درمیان خاموشس سامعا برہ تھا کہم ان پر نش نہ یہ کرفائر نہیں کریں گے اور اگر انہیں علم موجائے کہ ان کے مقابلے میں ملان ہیں۔ میں تو دہ کوئی اور تار گیٹ کاش کریں گے می کمیں انہیں کیسے بتا تا کہ مہم مشملان ہیں۔

دوسری صورت بیھی کر پیٹان دست برست لرائی کے لئے سامنے آتے اور لرطنے برسی کمرسبتہ ہوتے توہم لراکھ جا ہمیں بچا لیئے انکین کو لیاں دور سے آرہی تھیں۔ مجھے توریحی علم نہیں تھا کر باقی سپاہی ہیں کہاں ہ ذرا دیر لبدمیر سے سپاہیوں نے ،جمال کہیں وہ تھے جوابی

\/\/

**\/\/** 

کوسکین ہمدوستان کاجنگوراجبوت بحقی کی طرح رور ہاتھا۔
اب ذرامیری مصیدت کا نفتورکریں ہیں پارٹی کا کائڈر نفا۔ جانے
کتنے ساہی مار سے جا چکے ہتے۔ ان کے ہتھیاروں کا ضائڈر نفا۔ جانے
تقا نچر شین گن اور ایمیونیشن سمیت بھاگ گتی تھی۔ اب اگرمیں ماراجا تا
ترصی بُرا اور اگر ذیرہ کیمیپ ہیں بہنچ جا آتو بھی بُرا کبونکہ ایک مسلمان کونفضان
بہنچا نے کے لئے ہمندو و ل کو ایک موقع ل جاتا ۔ یہ لوگ مجھے پہلے بھی ڈنک
مارچکے تھے۔ مجھے کورٹ مارشل اور بدنامی سامنے نظر آر دہی تھی۔ ہیں دراصل
برطون کی کی درسے دور آگے کی گیا تھا۔ یہ میرامجم م تھا۔

بہم میون سب وگر ہیں جارہے تھے وہ کوئی ڈیر ھردیونے دوگر جوٹری کھی اوراس کی قدرتی دیواری بارہ جو کہ وہ فنٹ اُدی کی تقلیں۔ ان کے اُوب شیا ہے میں اوراس کی قدرتی دیواری بارہ جو کہ وہ فنٹ اُدی کی تقلیں۔ ان کے ایوب شیال کی گولیوں سے بینے کے لئے تو یہ گی اھی تھی کی سے بینے کے لئے تو یہ گی اھی تھی تھی سے بینے کی موت کے منہ ہیں جا رہی تھی۔ وہ اس طرح کہ مصح الیا شورسناتی دیا جیسے تو میں نے اسے طوفان کی کوئر وہ ہیں تھا اوراس کی میں جا گا آر ہا ہو۔ بینے تو ایسے نظر آیا جیسے ایک بہاڑ کر طرح کی کوئر سے مورسے دیجھا تو وہ مٹیالا اور سیلا بی بانی تھا۔ مہوکہ گئی ہیں بھا گا آر ہا ہو۔ غور سے دیجھا تو وہ مٹیالا اور سیلا بی بانی تھا۔ مارے علاتے میاری کی بارش کا بارش کا بابی اس کی میں جلا آر ہا تھا۔ یہ اُوریکے علاتے کی سارے علاتے کے اگر اُسے سے کوئی ڈیرٹھ سوگر دُور ' بھر بابی کے آگے آگے آگے تھوں کی طرح بہتے چلے آر ہے۔ تھے۔ کی بانی سے بھری ہوتی تھی اور سیلاب بیارہ جو دہ فیلی کا رہ ہے۔ گئی بانی سے بھری ہوتی تھی اور سیلاب بیارہ جو دہ فیلی کا رہ ہے۔ گئی بانی سے بھری ہوتی تھی اور سیلاب بیارہ جو دہ فیلی کا رہ ہے۔ گئی بانی سے بھری ہوتی تھی اور سیلاب بیارہ جو دہ فیلی کا رہ کی بارہ جاتھا۔ کی بارہ تھا۔ کی طرح بہتے چلے آر ہے۔ تھے۔ کی بانی سے بھری ہوتی تھی اور سیلاب بیارہ جو دہ فیلی کا روٹ کی کی بانی سے بھری ہوتی تھی اور سیلاب بیارہ جو دہ فیلی کی دور اُسیال ہوتی تھی اور سیلاب بیارہ جو دہ فیلی کی دور اُسیال ہیں کی طرح بہتے بیارہ جو دہ فیلی کی دور اُسیال ہی کی بیارہ جو دہ فیلی کی دور اُسیال ہوتی تھی کی بیارہ کی دور اُسیال ہوتی تھی کی بیارہ کی دور کی بیارہ کی دور کی بیارہ کی دور کی بیارہ کی دور کی بیارہ کی اور کی بیارہ کی دور کی دور کی بیارہ کی د

سباب کی تبزی کو دی نیمتے ہوئے ہمار سے لئے یہ ممکن نہیں تھاکہ پیچے کو بھاگ کرگی سے نکل جانے میں نے مذا دا دکو حلا کر کہا۔ دُاد' سامنے دکھیو ۔ سیاب نکلو"۔ خدا دادعقل دالاسپاہی تھا۔ دہ اُحیک کرمیرے پاؤل کی میر سے کندھے کرمیرے پائٹ کی اور تبزی سے بدلا ۔ جمال میر سے کندھے پر کھڑے ہوجا و "جال میر انکانا جا ہتا تھا۔

بارش کے شور کے ساتھ اب تیز مواکا شور بھی شائل ہوگیا تھا۔ پہاڑوں
میں طوفان کا شور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میری پکار کے جواب ہیں کسی کی
اواز نرسانی دی۔ بھر ہم بینول نے لل کرایک ایک سیابی کا نام پکارنا
مشروع کیا۔ سکین کوئی جواب نہ طا۔ دولوط ن سے فائز نگ ہور ہی تھی
مگر ہمیں اپنے سپاہمیوں کی فائز نگ سے اندازہ کر رہا تھا کہ ان کی آ دھی
مائندی فاموش ہو جی ہیں۔ سپاہی مرکھ میں یا بھاگ گئے ہیں۔ میری
پارٹی میں ایک جود فی مشین گن اوی بی بھی تھی۔ اس نے شاید دو یا ہین
برسٹ فائر کئے تھے۔ بھر اس کی آ واز بھی سائی نددی۔ مجھے کچے معلوم منسی شاکر اس کا گئے رہا بری با نڈہ کو باط کا رہنے والا داؤ دشاہ کو زیدہ سپ یا
مشین گن بچھان سے گئے تھے۔ اُس کی لاش بہت بُری حالت ہیں می تھی۔
مشین گن بچھان سے گئے تھے۔ اُس کی لاش بہت بُری حالت ہیں می تھی۔
درندوں نے کھالی تھی۔

ہم ساہبول کو لیکار رہے تھے کہ ہجارہے عقب سے ایک گولی آئی
جو ہمارے سامنے ایک بہت برط سے بھر بر برطی ۔ ہم مینوں منہایت نیزی
سے بیجے کو دُوڑ کر ایک ٹیکری کے سامتھ آٹا ہم بن چھپ کھے ۔ بھر ایک گولی
بائیں طرف سے آئی جو ہجار سے سرول کے اُد بیہ سے چیخ کر گذری اور
پیچے بچر دل ہیں گئی۔ بارش ہیں کوئی تمی وا فع نہ ہوتی تھی۔ دُور برسے سے
اب میری پارٹی کی شاید و وہی را تفلیں فائر کر رہی تھیں۔ بچھالوں کی را تفل
ا در ہجاری را تفل سے وصاکول ہمیں صاف فرق تھا۔

فیری بین کتا و ساتھا۔ ہم رینگ کراس بیں سے پیچے چا گئے۔
اب ہم و و بہاڑلوں کے درمیان ایک تنگ ا درگری گی بیں جا پہنچے بعلوم
نہیں کہ یہ گئی کتنی لمبی تھی۔ ہم نے اندھا دھند ایک سمت چینا شروع کردیا۔
اگردھوپ ہوتی تو بین مشرق منرب کی سمت معلوم کرکے کیمیپ کا اُرخ کرلیا۔
دوگولیاں ہمارے اُدبر سے چینی گذرگتیں۔ را دھے رام دھاڑیں مار مالہ
کرر دنے لگا۔ فدا دا دنے اُسے نگی کالی دے کریش کرانے کی کوشش

\/\/

**\/\/** 

کی مگر تدین ہمتی ہوتے تو وہ بھی بہرجاتے۔ نالبہت تنگ اور زبادہ وهلانی تفاجس سے انی کی گہراتی اور زور بھی زیادہ تھا۔ را دھے رام میرے اس بیطاعانے کیا کی را تھا۔ میں نے اسے کہاکمیری ٹانٹول پر بیٹے جاقا ورمیری کردن سے قریب سے برے كنهول كوبيج كينيو- راوحدام وومن كى لاش بحى- مجع لقين تفاكروه مجة كي نهي سركنے دے كا فداداد جانے سنكل سے داتفل كو مضبوطی سے بچرے موسے سیاب میں بہرجانے سے بچنے کی کوشش كرر بانفا - أوبرسع بارش كازور براهد بانفا - اس قدر شوركراك دوسر كى تا دازىھىسناتى نەدىيتى ھتى مىس نەخلاكرىغدادا دىسەكوماكەناك يانى سى باسرر كهوا ورمنه بند -سيلاب أسع مجه سع حبين رائفا-راد مصرام میرے کولهول پر مبیط کیا اورمیرے کندھے تھام لية. وه بطرط ارائقا سيرب رام برب رام سينوشم بهو شوشم بهو برے دام - برے دام " بیں نے چیخ کر غفنے سے کہا ۔"بکومت كرال كے بيتے " وہ يك فت جُك موكالكن فوراً لبداس نے دوسرا ورد شروع كرويات ياالت. ياالت. ياعليُّ ياعليُّ وبيُّر وعليُّ " ميرس حبم كورا وهدام ف اهي طرح مكو ليا يسوي اورسنط كے لئے كوئى وقت ندھ اب تولىم سالنىي كن رسے تھے۔ يانى كى اكب بے رحم اہر آئی جومیرے اور خداداد کے اُوبرسے گذرگتی میں نے منہ بندكرايا - مين توسم جاكر سم سب دوب كربه جائين كے ليكن بيالبر لُذُركتي ورنديكهانى سنان والالحرتى بعى منرستا وفدا واد ووب كرابحرآ باس في الفل كونهيس جيور الفا-اس كى صرف أبهي نظر آرسي تقلين-اور وه بهت مشکل سے محتول کے مقولی دیرلبدناک کویانی سے نکال را تقاب بلا چینا چنگهار ایمواگذر زانها میں نے فدادا د سے کہا۔ "واد، النيركانام لوا ورتفشكادى كراً وير آجاة "كين وهسلات كے زور کے آگے بے بس سوگیا تھا۔ وہ بڑی اُداس آ واز لمیں کہنے لگا –

میں نے ذرابس و میش کی تو را د صدرام خدا داد سے کندھے بر کھڑا ہو گیا۔ خدا داد سمجاکہ اس کے کندھے بر ہیں ہول۔ وہ اُٹھ کھڑا ہوا۔ را دھے رام کی کے کنارے بر بہنچ گیا اور لیٹ کر برے سرک گیا۔ خدا داد نے مجھے اپنے پاس کھڑے دیجا نو گھراکر لولا ۔" تم پھر نیچ آگئے ہو؟ — اُوپر دیجا تو اُسے را دھے رام نظر آیا۔ خدا داد نے دا دھے رام کواس کی کیم تی بر مال کی نہایت خلیط گائی و سے کر خراج تھے بن بیش کیا اور پھر میچ کر مجھے کہنے لگا سجلدی کرویار، تم بھی جانگی نے گئے ۔"

سیاب بین مجیس گرد دورره گیا تھا۔ اب اس کی آوازا ورد نتار
ایسی تھی جیے ببر شیرول کا گرجا دھالا تا غول مذھو سے بھاگا چلا آر با
ہو۔ ہیں فدا داد کے کندھے بر کھڑا اسٹواہی تھا کہ وہ اُٹھا اور میرے
ہاتھ گی بکہ نا ہے کے بلند کنارسے تک بہنچے گئے۔ ہمیں اُ دبر علا گیا۔ اب
فدا داد کو باہر لکا لنا تھا ہیں نے بیٹ کے بل لیک کردولو بازونیے
طکات اورفداداد سے کہا کہ اچھوا ور میرے والو باتھ بجراب دس
گرنگ آن بہنچا۔ فدا داد اُٹھلا۔ اُس نے میرے و دلو باتھ بجراب کی اور
بارش سے دولو کے باتھ جھگے ہوئے وہو نے کی دجرسے بھسل گئے اور
فداداد نیچ گربطا۔ میں نے نہایت بنری سے راتفل کو اپنے دولو باتھول
میں اسس طرح بچط کر نیچے کیا کہ راتفل زمین سے متوازی تھی۔ سیاب
میں اسس طرح بچط کر نیچے کیا کہ راتفل زمین سے متوازی تھی۔ سیاب
میں اسس طرح بچط کر نیچے کیا کہ راتفل زمین سے متوازی تھی۔ سیاب

وه أهبلا اور اس نه رائفل كو پجوليا- حب بس است او بريميني لكا توميراميم آگه كوسر كف لگا- تب معلوم به واكه بس و هلان پر ليا ابتوا مبول حب كارخ است كارخ است كار و داد سرا فدا دادست آس كالوجه مجه في يجيئي د المتحا يسيلاب كا دور داد سرا فدا دادست آسكالوجه مجه في يجيئي د القل جيئو طنع لگى- يانى اس كه كن دهول ك هجوا يا او داس كه كن دهول ك بهنع گيا- اُور سه بي سرك را مقا- نيمي فداد اوسيل بي مي و و بتا جا مي داد استال بي من مرك را مقا- نيمي فداد اوسيل بي مي و و بتا جا درا فقا- اب سياب بي اس كامرف من نظر آر ما نقا- اس كار بي اس كامرف من نظر آر ما نقا- اس كار بي سياب اتنا ذيا ده او دا تنا نبر تقاكد اگر سم بين النا نول

VV

W

\/\/

"جال بخت، فدا كے حوالے، في تصور دو- ابنى جان بيا دُ-تم بال بيخ دار موء "

میں نے بٹسے زورسے کہا ۔"داد ، تجھے مبرسے بحوّل کا واسط، راتفل کو زھیوڑنا۔ میں فداکو کیامنہ دکھا وَں گا۔"

میں نے رائفل کو اور کھینیا۔ ساتھ ہی فداد ادیے پاؤل ناسے کی پھر بی دلوار سے جاکر اور زور دیا تو، ہ کمر نک اُٹھ آیا۔ ہیں نے اور زور دلیا تو، ہ کمر نک اُٹھ آیا۔ ہیں نے اور زور لگیا۔ میرے سے نے نیچے کے پھر میری پسلیول کو توڑ رہے تھے اور فدا داد کوسیلاب گسیٹ کر ایکا۔ ہیں نے دا دھے دام سے کہا کہ میرے کندھے چوڑ داور میرے اُوپر لیٹ کر ضداد اوکی بغلول ہیں ہاتھ دکھو۔ انجا مہوا کہ مہندہ مجھ گیا اور اُس نے میرے اُوپر لیٹ کر دو لو ہاتھ نیچے کر کے فداداد کی بغلول میں رکھ کر اُوپر کھینیا۔ اس کا لمباقد کام آگیا لیکن اس کے اور ضدا داد کے وزن سے نیچے کے مہتم میری کھال ہیں اُسکے اور لیسیال لور ضدا داد کے وزن سے نیچے کے مہتم میری کھال ہیں اُسکے اور لیسیال لئوٹنے لگیں سے اور شدا واد کے وزن سے نیچے کے مہتم میری کھال ور لہریں ہارے اُوپر سے لئوٹنے لگیں۔

خداداد بمی خداک یا دکر رہا تھا۔ بمی سورة کیسین کا وردکر رہا تھا اور علی ادر میر سے اور برلیٹا بھا ہمند وجی دفتی طور برسلمان ہوگیا تھا اور علی اور علی اور بھی دفتی طور برسلمان ہوگیا تھا اور علی اور کر رہا تھا ۔ میر سے النّد نے کرم کیا اور خدا دا دبا ہم آگیا۔ وہ ہما دے اُدپر گرا۔ وہ ہم ہے بہوش تھا۔ اُس نے کال یہ کیا تھا کہ ابنی دائفل کو میا ایس نے کال یہ کیا تھا کہ رائفل کو میا ایس نے اُس کی دائفل کو دی کھر را دھے دام سے بہو چیا کہ اس کی دائفل کو دی کھر را دھے دام سے بہو چیا کہ اس کی دائفل کی دائفل کی دائفل کے دی اور وہ بھی ابنی دائفل کے ساتھ دُر ہو جا ہے تیں کہ فرمیری بنا ہیں اور میری د مہ دادی میں تھا۔

خدا دا دعبدى سنبعل كيا گرميرى ببديول مين درُو كي سيدين أنظري عنين.

باسس ابی همی منه برسی می میکن بیطانوں کی گولیاں ہم گئی تھیں۔ سمت کا کچے بتہ
مذی السب سے براخطرہ تو بیطانوں کی طرف سے تھا۔ وہ کسی وقت بھی
کسی طرف سے گولی بالسکتے تھے۔ اُنہوں نے ہم برگولیاں جلائی تھیں جس کامطلب یہ تھاکہ اُنہوں نے ہمیں دیجھ لیا تھا۔ اب خطرہ تھا کہ وہ ہیں وہ ہونی میں میں در ہونی گئی تھیں۔ ہم سے بیک کرجسموں کے بہاری ورویاں ہوگئی تھیں۔ ہم نے برطیاں اس قدر لوجس ہوگئی تھیں کہ
مشیں۔ بدوٹوں میں بانی بھر گیا تھا اور پرطیاں اس قدر لوجس ہوگئی تھیں کہ
میں مطونس میں۔ دادھ ورام نے برطی اندی تنو و کیھاکہ اس کا سربار ارک میں میٹیا صاف
مشین سے منڈھا ہوا تھا اور اسس کی سندو وں والی لمبی چٹیا صاف
نظر آر مہی تھی۔ یہ سہندو وں کی صاف نشانی تھی جسے دیھے کرکوئی بیٹان جان
نظر آر مہی تھی۔ یہ سہندو وں کی صاف نشانی تھی جسے دیھے کرکوئی بیٹان جان
بیٹی منہیں کیا کرا تھا۔ میں نے اُسے کہا کہ وہ سرمر کوئی کیٹرا کیدیٹ سے
یاسر برگا ترکھ لیے۔ اُس نے اپنے جمو ہے سے دا تفل مداف کرنے والا بیٹ کا

كيرانكالا اورسر مربييث ليا-

بر ما معرب برسے بھروں کی آڈ میں چھپتے ایک سمت بل بڑے۔
رادھے رام میرسے قریب آگیا اور ہا تھ جو ڈکر مہندووں کی طرح گڑ گڑانے
لگا۔" بجے النّداور علی کا واسطہ میری جان بچا تیو میرسے جبو ٹے بھوٹے
دو بچے ہیں "۔ وہ زار و فطار رور ہاتھا۔ مجھے چھونٹ لبنے اور ہٹے کئے
ہندوکولیوں بُردلوں کی طرح روتے دیھے کر غصے کی بجائے اس پر رحم آ
گیا۔ میں نے اُسے تستی دیتے ہوئے کہا "رادھے ہم دولومسلان ابنی جان

و ہے دیں گے نیکن تجھے نہیں مرنے دیں گے ؟ ہم چلتے چلے گئے بسبلاب کا شورا ور بارش پاگل کر رہی تھی۔ ہم نا ہے ہے ہٹ کر ایک شیکر ی پرچڑ ھنے گئے معلوم نہیں کہ ایک گھنشہ گزرگیا یاکٹنا وقت کہ ہم کیڑوں کموڑوں کی طرح رینگتے چلے گئے۔ بارش تھنے گئی۔ اس دوران ہم برکوئی گولی فائر نہ ہوئی جس سے یہ تنتی ہوگئی کہ بچھان چلے گئے ہیں۔ ہیں بلندی پرجاکر ادھراً وھر دیجےنا چا ہتا تھاکہ شاید

W

موگا۔ جبم گرم ہیں بہترہے کہ چلتے چلو۔ یہ مشورہ احیا تھا۔ ہم پاپٹے۔ اِ دھراُ دھر دیجا تونوکی نوکیلی ٹیکریاں ہی ٹیکریاں نظر آ رہی تھیں سورج نظر نہیں ہونے والا تھا۔ باول کوتی لیے گہرے تو نہیں تھے نیکن سورج نظر نہیں۔ ہزارت ا

اوردامن میں بھی چلے۔ یہ انتہائی دشوارگذار بہاڑی علاقہ تھا۔ کوئی داستہ اوردامن میں بھی چلے۔ یہ انتہائی دشوارگذار بہاڑی علاقہ تھا۔ کوئی داستہ خط نہیں آتا تھا۔ جم مردہ اور شام کا اندھراگہرا مہونا جا ابتھا۔ ہم ایک دو کوئی داست سے بھوڑی دیر لبد مم ایک کئی جگہ جا بہتے۔ ایک طرف تھوڑی ہیں جگہ برسبزہ نظر آیا۔ یہ جھوٹا سا کھیت تھا۔ ایک وکھر خواس کے قریب آبادی یا ایک دو گھر خرور مقا۔ ایک دو گھر خرور میں جگہ ہوں کی دو گھر خرور میں جہار استقبال کوئے جم جا بنتے تھے کہ بہاں بہیں کوئی خوست آمدید مندیں کہے گا۔ ہوستا ہے کہ فائی وردی کود کھر کرکوئی گولی ہمارا استقبال کرے۔ بھر بھی یہ اطبینان ضرور تھا کہ بم مسلمان ہیں۔

بایمی طرف دو تیکرلیول کے درمیان روشنی نظراتی - اس کے پیچے اونی بہاڑیاں تھیں جن سے شام کا اندھیرا و لاگہرا ہوگیا تھا۔ جہیں انتاخرور کھائی دیا کہ وہ چیز رجلتے وہال کہ جان پہلول کے بہتے وہال کہ جان پہلول کہ جان کہ است میں دارسے کہ بیٹانول کورٹی میں بارکہا ۔"استاج و بست ایکا کھدا داد کھان ؛ بتا بیٹوکہ میں جاسے کا ہند وکو دھوکا نہیں دیں گئے گریم سے یہ جھول ہوئی کہ اس ایک دوکو دھوکا نہیں دیں گئے گریم سے یہ جھول ہوئی کہ یہ بیٹول ہوئی کہ اس ایک دی آل کورٹی اس کا نام اورٹی ہی بیٹا تو کیا نام بنائیں گئے۔ سم نے بیجی نہ کیا گرا اسے کا رشراف بی رٹا دیتے۔

میں راسے بہ رہیں ہوں۔ ہم جو نبرط سے کے قربیب پہنچے ہی تھے کہ اندر سے ایک پیٹھال ہا ہر نکلا یہ ہیں و کیستے ہی بھاگ کر اندرگیا اورا کی دولمحوں ہیں با ہر آگیا۔ اب اس کے ہاتھ ہیں رائفل بھتی اوراس کے ساتھ ایک لوڈھا پیٹھال تھا پڑھے کہ میں خاصہ دارول کی کوئی پوسٹ نظر آجائے سیکن ہرطرف پہاڑیاں اور ہیبت ناک دیرانہ تھا۔

گھٹائیں تو آگے گذرگشیں اور آسمان پرسفید سفید با دل رہ گئے تکی رہے ہاں گھڑی گئے تکی رہے ہاں گھڑی کے تکی دیو کے سکن روشنی کی میں کہ کہا ہیں اور نقشہ سگنیو کے انہیں دسی کے علم نہ تھا۔ اب توجم کسی کوآ واز

بهى نهي ديقة تھے كيونكر بيالان كاور تھا۔

تھئن، بھبوک اوربارش نے ادھ متواکر دیا۔ ہم ایک پہاڑی پر چڑھ دہے تھے ٹا گلبن جم کو اُٹھانے سے الکادکر رہی تھیں۔ جم کی دگیں سوگئی تھیں۔ اس جمانی حالت ہیں بچھانوں کی گولی کا ڈر دہی ہمی طاقت بھی ختم کر رہا تھا اور اسی ڈر کے مارسے ہم سیدھے نہیں پل سکتے تھے۔ ہم آڈوں ہیں چھیئپ بھیئپ کر آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ خدا دادخوب ساتھ دے رہا تھا اور اس کی ہریات سے دل مضبوط ہو یا تھالای س دا دھے دام رہ رہ کر ہم دولؤگی منت سماجت کر ناتھا کہ اس کی جان بچائیں اسے بیخطرہ تھاکہ ہم دولؤمسلان ہیں اور یہ علاقہ بھی مسلمالوں کا ہے ، اس سے ہم اس کی ہر دانہیں کریں گے۔ ہم اور خدا داد اُسے کئی بارتھین دلاچکے تھے کہ ہم اسے ہجائیں گے۔ آخہ ہیں اور خدا داد اُسے کئی بارتھین دلاچکے تھے کہ ہم اسے ہجائیں گے۔ آخہ ہیں نے اللہ کی قسم کھا کہ اسے کہا کہ ہیں اس کی خاطر جان بر کھیل جاؤں گا "

یں اس امید رید ادھراُدھر دیجد دہاتھا کر کوئی بٹھان نظر آجائے تواسے کہوں کہ میم مسلان ہیں اور اس امید بر بھی کرشاید کہیں بخر ہی نظر آ عباتے لیکن مجھے اُس وقت بتانے والاکوئی نہتھا کہ ہماری بخراور شین گن کوسٹھان بہت وُور سے مبایجکے ہیں۔

ہم پہاڑی کی چر دلی تک پہنچے تو بارش باسکل ختم ہوگئی۔ ہمیں تو تھکن کا ارا ہُواتھا اگر پڑا جسم کا جوڑ جوڑ بُری طرح وُکھ رہا تھا۔ فدا واو کی حالت مجہ سے بھی بُری بھی نیکن اُس نے کہا کہ لیٹ جانے سے کچے حاصل نہ W

W

\/\/

راتفلیں اُٹھالیں اور بتولمیں ندجانے کیا گہتا ہوا ہمیں لفرت سے
ہاک رھونیوں کے اندر ہے گیا جھونیوں سے اندر دیا جل رہا تھا۔
ہم ابھی کمرے میں کھڑے کچے دیج بھی نہاتے تھے کہونے میں غرآنے
کی اواز آئی اور بھیڑیے کی طرح کا ایک گنا اٹھتا نظر آیا۔ بو ڈسے نے گئے
کو کچے کہا۔ گتا تیزی سے ہماری طرف آیا اور ہمارے گردھوم کر ہمیں
سونی نے لگا۔ میں فور اُسجو گیا کہ یہ ہمارے فراد کے فعلاف کارروائی ہو
رہی ہے۔ یہ مشک لینے والا تسکاری گتا تھا جھے ہمارے جیموں کی گو

سے آشنا کیا جارہ تھا۔

ہم بیٹتو نہیں سمجھے تھے اور ہمار سے میزبان اُردو سے اوانف

تھے۔ ہمیں زہین پر بھادیا گیا۔ ہمی نے دیھا کہ نوجوان اور بوٹھی عور ت

ہمت خوش ہیں اور ہنس ہنس کرا کید دوسر سے آئمیں کر رہے ہیں۔

بوڑھا ہم سے شایدا قبال مُجم کر اناجا ہما تھا کہ ہم ہندو ہیں۔ نوش ت تہم سے اللہ اللہ میں اور تیم سے اس اور اللہ میں اور تیم سے اس اور اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ میں اور اس سے دادا جان نے مجھے سور ہ گئے۔ اس کا اثر میا ن سنظر آیا۔ بوڑھے اور اس سے روم دطاری ہوگیا۔ اس کے لید فرا داد نے ساری کی ساری نماذ اور آسے میں کھے اور آسے میں بار سے کی سور ہ قلی اعود نبر سالناس شنادی۔ اسے میں کھے اور آسے میں بار سے کی سور ہ قلی اعود نبر سالناس شنادی۔ اسے میں کھے اور آسے میں کھیا۔

یاد تھا۔
میں وقت میے خیال آیا کہ راد صورام برقسمت کو کم از کم ایک کلمہی
یا دکرادیتے توشایہ بیٹان مان جائے کہ وہ بھی سلمان ہے۔ بوڑھے نے
اسے اشارہ کیا کہ تم بھی مسکمان مہونے کا شبوت بیش کرو۔ را دھے رام
نے گھراکر پہلے مجھے و بیھا بھر خدا واد کو۔ بھر لوڑھے کی طرف دیجھا اوراس
نے گھراکر پہلے مجھے و بیھا بھر خدا واد کو۔ بھر لوڑھے کی طرف دیجھا اوراس
نے بچوں کی طرح ٹواں ۔ ٹواں "کی آوازی نکاستے بہوستے رونا مشروع کر
دیا۔ وہ گدھے کی طرح ہینگ رہا تھا اوراس سے السو بہہ رہے ہے۔
بوڑھی عورت اور نوجوان بھان قہ قہ انکا کر سنسے اور جہیں بھی ہنسی آگئی
بوڑھی عورت اور نوجوان بھان قہ قہ انکا کر سنسے اور جہیں بھی ہنسی آگئی

کے پاس مجی راتفل متی۔ ان کے بیچے بیچے ایک عورت بھی باہر آتی۔ اس كے اعتمین مخبر تھا۔ بوار سے نے ہمیں نبت تومیں الكارا۔ میں الك لفظ بھی سمجے سکا بہارے درمیان بیندرہ میں گری فاصلہ تھا۔ ہم رک گئے۔ میں نے دا تفل زمین بر تھینک دی۔ خدا دا د نے بھی را تفل تھینک دی۔ را دھے رام نوابنی رانفل سبلاب میں بھینک آیا تھا۔ میں نے باتھ اُدیر اٹھا کر کہا <u>"مس</u>لمان " بور مصے نے غفتے سے کہا "کا فر کا فر۔" ہم انگریز کی عطاکی ہوتی خاکی ور دی ہیں یقیناً کا فرنگتے ننھے ۔ ہیں سنه كها - يُوند - ند مشلال - يسم الشِّدائيطن الرُّحيم - لا إلى النَّافِ النَّرُولاليُّريُّ النَّهِ بوڑھارائفل مانے آگے برطھا۔ میں نے آگے بڑھ کراس کے محفظے جھولتے اور اُس سے اعقالایا۔ اسی طرح خدا داونے بھی لوڑ ھے سے كلف تيوكرمما فيكيا ليكن راده رام بيهي كواهبي أنحي مجالك ديميناريا- فداداد نه إسه غفته سيكها -"أسك بوكرار ويايترا-ساڈی طرح اس بیونال سبھ طا"۔ را دھے رام سدھاتے ہوئے جانور کی طرح بو ڑھے کک گیا اوراس قدر تھیک کربوڑ سے کے محصنے جھوتے جیسے اس کے یا و س جھونے لگامور بوڑھے کی را تفل اس کے والمين والتحمير بعتى حب را وحدام والقاط في كالتصييرها بتوالة اُس كاسر يهل بور ص محريف سدر در كاكما كيا بعراس كى داتفل سط كالا جس سے اس کے سربر بیٹا ہواکیٹراا ترکرگریٹا اور ہندوی نشانی لینی لمبي عِشاسا من منظر آن لگي -

بی یا بات میں اور اسان کا اور بڑی اور اسلام کی اور بڑی زور اور بڑی نور سے بولا سے بہو کے اپنا ہاتھ چھیے کرلیا اور بڑی زور سے بولا میں اور بھر منجانے اُس نے بیٹنو میں کیا کچے کہا۔ وہ ہم دولوں کو بھی کا فرسمچہ رہا تھا۔ دوسر اپٹھان لوجوان تھا۔ وہ بھاگ کرا گے آیا۔ اُس نے ہماری دوسر اپٹھان لوجوان تھا۔ وہ بھاگ کرا گے آیا۔ اُس نے ہماری

**V**//

مجدے پُوچیا ۔ "کافر؟" ۔ میں کیا جواب دیتا ؟ میں نے سر الم کر کہا ۔ ۔ سال اللہ کہا ۔ ۔ سال اللہ کہا ۔ ۔ سال اللہ کا دریا ۔ ۔ سال اللہ کا دریا ہے ۔ سال اللہ کا دریا ہے ۔ سال کی دریا ہے ۔ سال کا دریا ہے ۔ سال کی دریا ہے ۔ سال کی

رادسے رام نے بیسوال اور حواب سُنا تو وہ دھاڈی مار نے لگا اور دونوں ہا تھے میر سے اور کی اور دونوں ہا تھے میر سے باؤل برر کھر کہنے لگا۔ "لے جانے اکہاں لا کے مارا گریب کو۔ اے اُسٹ ارج اُسٹ ایک کوری کا کوری کا کوری کا کا بیس نے راز کھن جانے ہے باوجود اُسٹ تنی وی اور کہا کہ خواہ بھے اپنی جان وینی پڑسے تھے ضرور سے الوک کا فعدا داونے اسے گالیاں دسے کروئی کرایا اور کہا کہ ذرا حوصلہ قائم رکھو۔

بور سے نے اسے ہم سے انگ کرکے دیوار کے سائۃ بیٹا ور ہم ہیں میں مہیں معلوم ہندیں کیا کہا۔ ہمیں اس کے لب وہیجے سے اتنا صر ور سمجے گیا کہ بور ہا ہم و و نو سالانوں کی جان بخشی کر دسے گا۔ اس نے اپنا ہی تھ اپنے پریٹ کے ساتھ نگا یا پھر بریٹ پر ہاتھ رکھ کر کچے ہو چھا۔ ہمیں ہجے گیا اور سر طاکر کہا کہ ہاں ، ہم بھو کے ہیں۔ اس نے عورت سے کچے کہا تو وہ تمر سے کے ایک کو نے سے جنگیر اُٹھا لائی۔ اس میں برطی برطی روٹیاں تفایی۔ بھر وہ مٹی کی بڑی رکا بی ہمیں سائن لائی۔ یہ وال ہی ، ایکن بر نہ پتہ چلا کہ کو نسی وال ہے بہت رکا بی ہمیں سائن لائی۔ یہ وال ہی ، ایکن بر نہ پتہ چلا کہ کو نسی وال ہے بہت لیے۔ ہم وونونے بہلا نوال تورف وقت بلنوآواز سے لیم اللہ شرافی برط ہی۔ لئی ہیں کھانا کھانے را وجے رام دیوار کے ساتھ لگا بہ چٹا تھا۔ بوٹ سے نے ایک روٹی پر وال وال کو اس کے ہاتھ میں وسے دی۔ خدا دا د نے اسے کہا ۔ "کھا پہلوان ، وال کو ایس کے ہاتھ میں وسے دی۔ خدا دا د نے اسے کہا ۔ "کھا پہلوان ، میں ایس کے ہی ہم تہیں بے ایس گے۔ "

شام کا ندهیراگرا ہوگیا تھا۔ ہم کھاناکھا چکے تو بو ڈرھے نے جونک کر نوجوان سے کچھ کہا۔ بھر میری طرف دیجے کر دونو باتھ کا نون نک سے گیا اور بولا۔" نماز" ہم دونو نے بوٹ آناد دیتے، وضو کیا اور بوڑھے اور نوجوان کے ساتھ فرسٹس پربھی ہوئی خشک گھاس برنماز بڑھی۔ نماذ سے فارغ ہوئے تو بوڑسے نے نوجوان سے کچھ کہا تو نوجوان اپنی داتفل اُٹھا

كربابرنكل گيا- را وھے رام مجھ سے طرح طرح كى بائميں بُوٹھ بر ہوتھا اور میں م سے تستیاں دھے رہاتھا-

کوئی ایک گھنے لید لوجوان والیں آگیا۔ اُس سے ساتھ پخہ عمر کا ایک لمباتر انکا بھان تھا۔ اُس نے اسلام علیم کمی اور برط سے تباک سے ہمیں لا، وہ اُرد د لولتا تھا۔ اُس نے کہا "اِن لوگوں نے جھے بہت دُور سے بلایا ہے۔ یہ اُرد و کہنا یں بول سکتے " اِس کے بعد اُس نے ہمار سے ساتھ بائیں شروع کر دیں اور بہیں بتایا کہ اس نوجوان کا نام آ دم گل ہے۔ یہ بوط صااس کا باب اور عورت اس کی مال ہے۔ وہ خود آدم گل کا مامول تھا۔

اس کے لب ولیجے اور ہاتوں میں خلوص اور اُنس تھا۔ سکین ایک گربار ہارکر اٹھا کو مسلان ہمی انگریز کی فوج میں بھرتی مہوتے میں اور جب ہماری گولی سے کوئی مسلان مرجا آہے تو ہمار سے دل کو بہت کیلیف ہوتی ہے۔ میں نے اُسے تبایا کو مسلان سپاہی کہی کہی ہچھان کورا تفل یاشین گن کا نشار نہیں بنا تے اور فائر کرتے وقت ہمضیاروں کی الیال اُدینچی یا گن کا نشار نہیں بنا تے اور فائر کرتے وقت ہمضیاروں کی الیال اُدینچی یا

بهت نعي ركھنے ہيں .

باتوں باتوں یں دہ ہار ہے ساتھ ہے لکف ہوگیا۔ ہیں ہے اُسے
میرے میرے شادیا کہ ہم پر آج کے دن کیا گذری ہے اور اُسے یہ بھی تایا کہ
کیمی ہیں والس جاکر مجھ پر کیا گذر ہے گئے۔ ہیں نے اُسے یہ بھی تنایا ہمیں
ہمت جاری محبوری پوسٹ ہیں پہنچ جانا چاہیے ور نرمر ف میری ہی نہیں
بیکہ بلین کے عام مسلمانوں کی بے عزق مولی۔ پیٹھان نے کہا۔ وکھے ودست
ہم م دولوکوکوئی نفقیان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ تم دونوسلان ہو۔ تم
ہمارے گھر ہیں بہمان ہو۔ تم نے ان لوگوں کے ساتھ ایک دکائی ہیں
ہمانا کھایا ہے اور ان کے ساتھ نماز بڑھی ہے۔ اب ہم پر فرطن ہوگیا
ہے کہت یں اپنی حفاظت ہیں محبوری کے بہنچیا آئیں ور نہ ہم کا فر ہو

canned By Wagar Azeem Paksitanipoint

**\/**\/

کیوں اراچاہتے ہیں۔ ہم آدم کُل کی شادی کر رہے ہیں۔ رہشتہ بل گیا ہے مکین لوکی والول نے پیشر طاری ہے کر لڑکا یا پنج انگریزول یا سکوں یا برندووں کی لاشیں ابنی راتفل سے ماری ہوئی لاتے تووہ ال لاشوں کے عوض اسے بیٹی کا رشتہ وے دیں گئے "

الحرور توقی ما جب و جرار مان پرسوات به میں نے یہ سمجھے ہوئے کہ سہند وکو صر ور مرنا چاہیے، یہ گو اراند کیا کرمیر سے جیتے جی وہ مرجاتے۔ میں نے سچھان سے کہا کہ اسے مار نے کی میامزود سے دندہ ہی میٹی والول کے سامنے مبش کردو۔ " بحر روکی والے خودا سے کولی مار لیس کے "اس نے کہا" یہ ریخ تو نہاں سکتا۔ "

بی میں میں میں میں اور جھتے ہو ہیں نے تنگی سے کہ "میں ہی تنہالا "پیری مہوں۔ نہتے آ دمی کو گولی ارنامردا گی نہیں " سخداتم کوعفل دسے ، یہ آ دمی نہیں یہ مہند وہے "آ دم گل سے اموں نے کہا "مہندونہم ہواہیے تواسی طرح رفاہے بھیے یہ کا فر میں نے اس سے الول با تول میں بوجھ لیا کہ مجوری کیمب کس طرف ہے اور ہم کیمیب سے کتنی دُود ہیں۔ اس نے کہا۔ "تم خواہ مخواہ چکر میں برط سے دہے۔ مجوری کیمیب یہال سے مرف ہمن میل دُور ہے" اس نے بہیں راستہ اور سمت بنا دی۔ اس نے ادم گل کو بہتو میں کھ کہا تو ادم گل نے را وسے رام کو با زوسے بکر کر اُٹھا ہیں۔ اس برہندو راجہوت بھر دھاڑیں مار مارکر رونے لگا۔ آدم گل کے امول نے اسے کہا۔ "کا فرکے ہیے"، انگریز نے تہ میں اسی سے راشن کھا کھا کر خنر برینا با کیا اور اس قدر زور زور سے رونے لگا کہ گتا بھی غرار نے لگا۔ میں نے بھان سے بوجھا کہ اسے کہا کہ میں اسے نہیں سنا بھا ہتا اسے کہو ذرا دیر کے سے بوجھا کہ اسے جو میں اسے نہیں سنا بھا ہتا اسے کہو ذرا دیر کے سے باہر میا جائے۔

نیں نے اور فرادافنے اُ سے بڑی شکل سے باہر وہانے پر رضامند کیا' وہ تفریخر کا نیٹا آ دم گل کے ساتھ باہر حلیا گیا۔ دراصل یہ ڈر مجھے بھی تھا کہا سے باہر سے جاکر گولی مار دیں گے۔

"بات یہ ہے " آدم گل کے امول نے کہا " ہم اسس کا فرکو حزور گولی ماریں گے "

"منفان صاحب "ميں نے منت كى "ئيرميرى بناه ميں ہے۔اس نے مجھ سے الله كا واسط و سے كر وعده ليا ہے كہ ميں اس كى جان كا واللہ ميان كا واكر تم نے اسے الدويا توسم كار ويا و ركھو خان و در ميان ميں اللہ سبے "

نیکن و ہبند و کو بخشے پر راضی نہ بہوا۔ ہیں نے اُسے یاد ولا پاکہ اُس نے خود کہا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک رکا بی میں کھایا اوراگن کے ساتھ نماز بڑھی ہے اوراگر ہمیں کوئی لفقیان بہنچا تو وہ کا فرہو کر مریں گئے۔ اُس نے کہا "دبھیود وست، تم کو اصل بات بتا دول کہ ہم اس بہند و کو

Scanned By Wagar Azeem Paksitanipoint

\/\/

**VV** 

رورہاہے۔جب اُس سے ہوتھ ہیں ہتھیار آجا ناسبے تو متھاری پیچڑ پروار کرتا ہے۔ ہم تم سے اس لئے لو جھتے ہیں کہ تم ہمار سے مہمان مہو اور یہ کا فرمتما راسائھتی ہے ۔"

" اگرمیں نے اُجازت ندی آدیجر کیا کرو گے بیسیں نے اِچھا۔
" بھریم اسے گوئی مارکرتم سے معافی نمانگ بیں گے ہیں سے ہمس نے

کہا ہے سلمان بھائی کا فرض ہے کہ مسلمان بھائی کا فقور معان کر دیے یہ

بھی بھان کے فلسفے بر ہنسی آگئی ۔ اُس نے کہا ہے کھو دوست!

ہمیں گنا ہمکار نکرو کی شام بک سوچی لو۔ یہ فرورسوچنا کہ اسس بھورت اور بُزول ہند و کے بد نے میرے بھا بنجے کو بہت خول بعورت مورت اور بُزول ہند و کے بد نے میرے بھا بنجے کو بہت خول بھورت کو گھرا یا دہوجا ہے گائی شام ہم

کو بنا دینا کہ اس ہند و کو گوئی مار دو۔ اور پاپنچ لاشیں بوری کر لو یہ

مقا۔ وہ سخت ڈرا ہموا تھا۔ میرے پاس آگر بیچ گیا۔ مجھے اس پر بہت مقا۔ وہ سخت ڈرا ہموا تھا۔ میرے پاس آگر بیچ گیا۔ مجھے اس پر بہت ہی کر میرا

توابنے النّد کا فیال کرنا تم نے النّد کی قسم کھائی ھی۔
آدم گل اور اس کا ماموں اُنٹے کو قسم کھائی ھی۔
"ہیں اس کے ساتھ اس کے مسسر کے پاس جار ج جوں اسے بتا ہیں گے
کر شرط پوری ہوگئی ہے ۔ لکاح کا دن مقر دکر لو۔ سم شایر صبح کے وقت
دالیں آئیں گئے۔ تم لوگول کو پیال کوئی لکلیف نہیں ہوگی ۔ آرام سے
سوجا وَ۔ کل تم دولو کو کھوری کے فریب چھوڑ آئیں گئے۔"

وہ چلے گئے تولوڑھے نے اشارے سے پوچیاکد کیا ہم بھیگے موتے کپڑے آباریں گئے ؟ بیس نے کچسوچ کرسُر لیا یاکہ نہیں ہم نے مصرف بوٹ الدین اور میں الدین اور دیا بوٹیا دیا بوٹی وسط میں مٹی کا جولها ارکو کراس میں لکڑیاں عبلادیں اور دیا بوٹیا دیا بوٹی ہے وسط میں مٹی کا جولها ارکو کراس میں لکڑیاں عبلادیں اور دیا بوٹیا دیا بوٹی

نے ہیں اشار سے سے سوجا نے کو کہا۔ وہ اُٹھاا ور کمرسے سے نسطتے ہوتے گئے کو بلایا گئا اُس سے پیچے دیجے اسر نکل گیا اور لوڑھا اندر آگیا۔ اُس نے دروازہ بندکر دیا اور کواڑوں کے آگے بیس پہیں سبر وزنی ہج رکھ دیا۔ گئا رکھوالی سے لئے باہر نکالاگیا تھا۔ عورت ہم سے دُور کو نے ہیں لیاف ہم مذہر مجھیا کر لیٹ گئی۔ لوڑھا درواز سے کے قریب دلیا رکے ساتھ بھی ہوئی نرم نرم گھاس پر لیٹا اور اُس نے بھی لیان اوڑھ لیا۔

ان نوگول کو یاتو بم پرتفین تقاکه بم بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گئے یا اُنہیں اپنے خوتخوار گئے پر بھروسہ تقاکہ وہ بہیں بھاگئے نہیں دھے وہ میں بھاگئے نہیں دھے دیا تہ بہت انسوسناک بھی کہ میں بھا گئے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ میری اور فدا دا دکی زندگی محفوظ بھی نیکن میں مادھ رام کو بیانا چاہتا تھا کہ بیزی میں نے اُس سے ساتھ الند کے نام پر وعدہ کیا تھا۔ میرا دماغ سوچ سوچ کر تھا گیا کہ میں ایک مبند وکی فاطراپ خوسلان مجاتیوں کو دھوکا دول یا نہ دول۔ آج میں سال گذر گئے ہیں اور میں اجمی میں نے جو کچ کیا وہ گناہ تھا یا نیکی۔

میں نے خداداد کو کان ہیں کہا کہ یہ لوگ سوجائیں تو بھا گناخرورہے۔ اُس نے مبری ناتب میں سرطا دیا ا درمیر سے کان میں کہا کہ باتمیں نیکرو۔ اِن لوگوں کوشک برجائے گا۔

بہم آگ کے قریب ہوگئے اور گھٹنوں ہیں سر دسے کر اُو بھنے
گئے۔ آگ خوب بھڑک رہی ہی جس سے کچہ ور دی خشک ہونے گئی کھی آگھ
کھُل جاتی کبھی لگ جاتی ۔ مجھے کچہ معلوم نہیں کہ رات کتنی گذرگئی تھی نہ یہ
معلوم ہوسکا کہ ہم نے بیٹے بیٹے کتنا کچے سولیا۔ مہیں بوٹر سے اور برطھیا
کے خرا سے سنائی دیے سے نے ۔ کویاں بچھ گئی تھیں اور الگاریہ
د کم رہے تھے۔ خدا داد نے میہ سے کان میں کہا سیمیں ٹراتی دار اتش ،
د مک رہے تھے۔ خدا داد نے میہ سے کان میں کہا سیمیں ٹراتی دار ایش ،
د ماہوں۔ ان میں سے کوئی جاگ اُٹھا تو کہوں گاکہ بیشاب کرنے جا راہوں ت

Scanned By Wagar Azeem Paksitanipoint

W

W

VV

وہ دیے پاؤں دروازے تک گیا اور ہاتھ سے سیخر سٹا دیا۔ بیرائس نے ایک کواٹ کھولا۔ اتنی فاموشس رات ہیں جہال سالنول کی بھی آ داندسنائی دے رہی تھی کواٹر کھنے کی آ واز ناکلی۔

فدا وا دبابرنکل گیا۔ وہ شاید و تهین منٹ بعد والیس آیا ہوگالیکن مجھے یہ و دہین گھنٹوں کاعرصہ لگا۔ فدا وا دیے مجھے کھلے کواڑ سے اشار سے سے بایا۔ ہیں نے ویکھا کہ باہر شفاف چاندنی تھی۔ اس برات چاندنی زیادہ سفید ھی کیونکہ دن سے وقت بہت زور کی بارش برسی تھی۔ ہیں نے دادھ رام سے کان ہیں کہا کر فدا وا دکی طرح دیے با دن باہر نکل جا و سب سے بڑا خطرہ سکتے کا تھا ہیں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ہمار سے میز بال جاگ اُسطے توہم ان سے باتھ یا و ک باندھ دیں سے کیکین ہیں پیرکس انتہائی خطرے کی صورت میں کرنا جاہتا تھا۔

رادھ رام باہر نکانے کے لئے ابر شھا اور بڑھیا گہری نمیندسور ہے تھے۔
اب میں باہر نکانے کے لئے اُٹھا۔ میں نے سوچا کر کمیوں ندائی را تفلیس بھی
لیتا عبوں۔ دونو را تفلیس میر ہے سامنے تقابی۔ دیوار کے ساتھ لکڑی کی
کھونڈیوں کے ساتھ سائگوں سے لٹک سے رہی تقدیں۔ ایمونیشن ہارسے پوتوں
میں تھا اور با پنج پانخ را ونڈ میگز مینوں میں' لوڈ متھے۔ میں دل مفنوط کر کے
آگے بڑھا اور کھونٹی سے دولور الفلیس آثار لیس۔ میں دیسے پاؤٹ باہر نکل
گیا۔ میں نے فداداد کی را تفل اُسے دسے دی۔ ہم مینوں نگے پاؤں تھے۔
گیا۔ میں سے فداداد کی را تفل اُسے دسے دی۔ ہم مینوں نگے۔ ہم نے
گوٹ اس سے بھی نہیں کہ بیٹر وں پر جلتے آواز بیدا کریں گے۔ ہم نے
موٹی جرابیں بین رکھی تفلیں گریے نہ سوچا کہ ابنی ٹھنڈی بیخ رات میں نگے۔
یا وُں ہے دول برکس طرح عبلیں گے۔

"معلوم نهي كُتّاكها ل بي بسفدا داد ف يُوجها -

" چلنے کی کروہ میں نے کہا "اب جرموگا دیجیا جائے گا۔ را تفل کا سسیفٹی کیچ آگے کرلو۔ اگر کتاسا سنے آگیا توگولی مارد و " مجھے آ دم گل کے مامول نے باتدل باتدل میں کھجوری کی سمت

اور داست بنا دیا تھا اسکن پر داستہ کوئی پگذیڑی یا سٹرک نہیں تھی۔ مسرحدک بہاڑی علاتے ہیں کسی داستے کا یوں زبانی بیتہ نہیں جلاکر تا۔ مجھے مرف سرت یا دسمی اور بیجی یا دتھا کہ مکان کے عقب ہیں وو بہاڑ لیوں کے درمیان ننگ گئی ہے۔ یہ وورا کو بر بے جاتی ہے۔ جانچہ ہم مینول مکان کے عقب ہیں چھے جہا گئے۔ دل دھڑک نہیں دہے تھے بلکہ اُھیل دہے تھے مکان کے بیچے تھوڑی دُور آسمان سے باہیں کرتے بہاڑ نظر ارہے تھے مکان کے درمیان تنگ گئی تھی۔ ہم اس ہیں داخل ہو گئے اور بہت تیز وران کے درمیان تنگ گئی تھی۔ ہم اس ہیں داخل ہو گئے اور بہت تیز ویا تھا۔ شی ڈرے کی دات کو اُول اور بارش نے بدف کی طرح مشنڈاکر ویا تھا۔ شی ڈراد سے رہے کے آگے خدا داد ، پیچے ہیں۔ ویا تھا۔ شی ڈراد سے رام کو درمیان ہیں رکھا تھا۔ اسی کم بخت کی فاطر ہم اپنے ہیں کو اُس معیب ہم نے داد سے دار سے تھے۔ آگے خدا داد ، پیچے ہیں۔ ہم نے داد سے دارہ کی میں ڈال دہے تھے۔

اپ دوان سیبت ین دان دیجے۔

ہم گئی میں بہت دُور نک چِلتے چِلے گئے گئی کئی مور مُرطی تھی۔

آگے دیجے کہ ایک اور بہاڑی کھڑی ہے اور گئی بند ۔ بہارے وم خشک بہو

می آنا فاصلہ والبس نہیں جا با چاہتے تھے ۔ فدا داد نے کہا کہ چیچے چھو جہم اتنا فاصلہ والبس نہیں جا کی کو پیچے چھوڑ آتے ہیں لیکن میں نہا اور محک شاید کو قی کہ کہ سیجے چھوڑ آتے ہیں لیکن میں نہا اور محک اب چاندا ور قطبی سارے کو دیکھ کرسمت کا لیکن دورے گئے کے بھونگئے اب کی آواز سنائی وی جس سے صاف بتہ چلتا تھا کہ لوڑھا بیداد ہوگیا ہے اور گئا بہارے لا قب میں ہے۔ بھے خطرے کا احساس اس وقت بھوا اور کئا بہارے لا دی بین ہے۔ بھے خطرے کا احساس اس وقت بھوا ویت بھوا ویت بھوا ویت بھوا کہ اور اسے تعاقب ہیں کوئی ویت بھوا ویت بھوا ویت بھوا کے دیکھ کے اور اسے تعاقب ہیں ہوگی ۔

ویت نہیں ہوگی۔

یں ہری میں ہری میں او برطرف خونناک بہاڑ کھڑے دکھائی دیتے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ النہ کا نام لو اور اُدبر چڑھو۔ خداداد تو ہرخط ہول لینے کو تیار تھالیکن راد ھے رام اس طرح باہمیں کر رہا تھا

m

VV

\/\/

**\/\/** 

کرجہم کو نیچے جانے سے دوکا اس میان نہیں کرسکتا۔ یہ کوئی خدائی مدوضی۔ میں نے گھٹی گھٹی آ واز میں مہند و سے کہا کہ اُوپر کوسر کو۔ وہ اُوپر کو کیا ہر کا کہ مجھے پچر سمجھ کرسا را بوجھ مجھ پر ڈال دیا۔ مجھ سے تواب بولا بھی نہیں جا انتھا۔

بڑی مشکل سے اُسے کہ بھر آئی تو اس نے آگے کو زور دیا کھر ہیں نے اسے دبایا اور وہ آگے بڑھا لیکن ہیں اور زیا وہ میچے سرک گیا ہمیں نے رادھے دام کو مہیں پہاڑ کے ساتھ چکے رہنے کو کہا اور خود اُس کے بائیں بہاد سے باختوں اور یا قول کو مفہوطی سے بھروں ہیں جاکر اور رینگے لگا۔ میرے جسم میں جو حقوظ می سی طاقت رہ گئی تھی، وہ را وھے رام کی محر آ اور مرجہ نے ختم کر دی محتی۔ اب تو جھے فعد کا ایم تھا ور نہیں برجھ نے گئا اور انجام ظاہر تھا۔

ی وسی بین را اور جلاگیاکه خداداد کاسنگ ای می آگیا- بین مودی بیخر می اتنا ور جلاگیاکه خداداد کا اور سانگ کو بیخرکراُویر جلاگیا-خداداد ذراگرانی بین اپنے آپ کوجائے ہو سے تفایم دولو رادھ رام کی نظردل سے اوصل ہوگئے تواس نے بھردھاڑیں مارنی شروع کردیں۔ اور کہنے لگائے ہے اُستاجی، رہے کھداداد، تھاگ ندما بیٹو "

ادرہ ایک سافراداد میں نے اپنی دائفل سے جمی سلنگ کھول لیا جس کا ایک سرافداداد کے سائدگ کھول لیا جس کا ایک سرافداداد کے سائدگ کے سرے سے باندھ کر را تفل نیچے لئے اوی ۔ جمیے معلوم عقا کے ہمندواتنا ہوٹ ایمار نہیں کھرن سلنگ کی مددسے اُدپر آسکے۔ اُسس نے را تفل کو و د لو با مقول میں جل لیا اور ہم نے اسے اُدپر گھیٹ لیا۔ اب جمر کا یہ حال مقاکر اُسطابھی نہ جا تھا کہ جو بٹی پر برف سے جمی ہوئی مہوئی جمہول سے بار ہور بہی تھی۔ یا تھا کھ گئے تھے۔ جرا بسی بھیٹ گئی تھیں ہواجہ مول سے جان ہوگئے تھے۔ ایک قدم چلنے کی جرت منامین میں کئی کئی کی میت منامین میں کئی کئی کے بیان نہیں جائنا تھا۔ بہاڑی کی چوٹی کھا میں۔ ان تھا جس پر جگر جگر کر اے جان میں اور بار کی شاکلوں سے بیٹر اور بڑی سائی اُنسکوں سے برط ہے بچرا ور بڑی سائی اُنسکوں سے برط ہے بچرا ور بڑی سائی اُنسکا وں سے برط ہے بچرا ور بڑی سائی اُنسکا وں سے بھر اور بڑی سائی اُنسکا وں سے بھر اور بڑی سائی اُنسکا وی سے بھر اور بڑی سائی اُنسکا وں سے بھر اور بڑی سائی اُنسکا وی سائی سائی شاکلوں سے بھر اور بڑی سائی اُنسکا وی سائی اُنسکا وی سائی اُنسکا کی شاکلوں سے بھر اور بڑی سائی اُنسکا کی سائی کو کیا تھی کا بھر ان کی شاکلوں سے بھر اور بڑی سائی اُنسکا کی سائی سائی کا کہ کو کیا تھی کی بھر کا دور بڑی سائی کی شاکلوں سے بھر اور بڑی سائی کی شاکلوں سے بھر اور بڑی سائی کی سائی کی شاکلوں سے بھر اور بڑی سائی کو کھوں کے دور کی کھول کے دور کی کھوں کے دور کھیل کے دور کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کی کھوں کے دور کھوں کے دور کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کھوں کے دور کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی

جیسے وہ صاحب بہادر ہے اور شکار کھیلئے آیا ہے اور ہم اس کا سامان اٹھاتے ہوئے فلی ہیں۔ کہنے لگا ۔ "نداستاج ، موہ سے تو نہ چرط صاحبا ۔ کوئی ہور راستہ کھوج لو " ۔ ہیں نے اُسے جوجواب دیا وہ کیانہ ہیں جا سکتا کیونکہ یہ کہانی المیں بہنیں تھی پرط صلیں گی ۔

ہم بےمدوشوار اورخطراک بہاڑی پرجرطصنے لگے سربارااول بصلاتا اور بم محمك كرا محول كاسهادالية سقيم سيده أويرنسي بكريها وك بهلوس أوبر رط ورم سف يريم بهاوك وسط كرما پینے۔اننی بدندی کر نازلمین برنداسان پر،اب ہم جانورول کی طرح ہا تقول ا درباؤں کے بل اُوپر دیٹھ رہے تھے۔ ہم ایک ایک ایٹ اپنی آ گے سر کتے تھے اور سر لمی بیخطرہ کر ابھی گرسے اور نیچے اندھیری تہدیں جا ہڑی بسلی لو فی سردی سے اعموں کی انگلیاں اکر مگنی تھاس ۔ خدا دا دہمت اُدیر چراه کیا اور نظرول سے اوهل موکیا - اُوپرسے اس کی آوازسناتی دى مين الرائين، مين سلنگ افعالمام ول - است يوط كرا ومير آجا و"-اس نے راتفل کے سانگ کا ایک سرا راتفل کے ساتھ با ندھ رکھا تھا اور دوسراسرا نیجے لئکا دیا۔ میں گنہ ڈریٹھ گز کا فاصلہ بہت خطرناک نفا۔ معام مهين فدا دادكس طرح جرائه كياتها يمين فيراد معدام سعكها كرسمت كرور دوجار فإعة اور اوبيه سركوا ورسلنك كوبجرا كراكوبيه يط جاؤ۔ وہ میرے آ گے تھا۔

وه کم بحت یول آوپر آن الله جید میدان میں کھ امہو ۔ سانگ تو
اجی و ورتھا۔ راد ہے کے دولو باق کی سی کے اور وہ منہ کے بل
گرا۔ اگر وہ چیچے کو گرتا تد اُس کا معالمہ صاف تھا۔ اس کے منہ سے
بے اختیار واولیا نکلا ۔ "اُستاج بجڑ میتو "اُوپر سے فداداد کی
آواز آئی ۔ "کیول جال کر اڑ گیا ہ" میں نے کہا" بہتیں ابھی ہے "
راد ھے رام لڑھ کا۔ میں اُس کے نیچے تھا۔ وہ سچر کی طرح لڑھکتا مجھ
سے کو ایا۔ میں نے میں طرح اپنے باتھ اور باق ل بہاڑ کے ساتھ جا

میری ای کھی تومی گھراکر اُسطا۔ غارسے اہروادی صبح کی روشنی سے چک رہی متی میرے وونوسائتی غار کی داوار کے ساتھ گھری میندسوتے موت عظه مين في المهين وكالا اور شاياكه ون نكل آيام، المحواد ربحاكو. ہم گھراہٹ میں باہر کو بھاگے جو منی فارسے نکل کر ایک طرف چا توتیب می کمیس کتا بھولکا اور بڑی خوفناک آواز میں عزایا۔ را دھ رام ہم سے بيهي تفايين في تيزي مع كوم كريمي وكيا بميراول دوب كيا- لوراه كاخ منخ اركتًا البيل كررا و مع رام برلوط برا الما - كُمّة كم ينج راد م کے مہلوؤں میں مقے اور کتا آئل کی بیٹے میں دانت کا طرحه را تھا۔ را دھ رام کی چنی بہاڑوں کو لورسی تھیں۔ میں نے تھیل مگ سکاتی اور راتفل کا ب لاهی کی طرف کتے کے سربر مارا کُتا چکرا کر دُور جاگرا اور اُٹھ کر بیتھے

كو بها كا - وه بُرى طرح بينخ اور بعونك را بقا - وه زُك كما اوراب كے زاده خو تخوار طریقے سے ہماری طرف دوٹرا۔ فدا داد نے دائفل سیدھی کی۔ فائز كرك بهلى بى گولى مى سُمَّتْ كو ٱلنَّا ويا مُتَّا دولر طكنيال كَعَاكر بِهِراً مَثَالِيكِن فراسا کانیا اورگری<sup>را</sup>-

خاموش واوی میں راتفل کی گولی کی آواز توب کے دھا کے کی طرح سناتی دی بهمایی منزل کی سرت بها کے اور اسس کشادہ وادی میں سنك كر مير حيالول كى مول عليول من صنس كت مم مينول ايك ميكرى برجاچ سے اور دو کھڑی سِلوں کی وٹ میں ہو گئے۔ میں نے اس اوٹ میں سے چاروں طرف دیجھا۔ سورج طلوع مبور ہاتھا اور دور کر کک کوتی النان مظر منهي آربا تقار ليكن كتابهارى بويكر يقينا أكيلا منهيس آياتفا اس کے پیھے ا دسوں کا ہونالازمی تھا۔

سم مینول اکھ کر تیزی سے نیمے اُڑنے گئے۔اچانک دادی میں راتنل کے دودھلکے گرہے اور فضالرزنے گی ۔ رادھے رام میرے پیچھے تھا م اس کی سسکی سی سناتی دی ۔ ہیں نے گھوم کر دیجیا تو وہ مجھے بہت

ڈر آ انتحاب میں نے سمرت کا انداز کیا اور میل بڑے گریا قال اس طرح کنظ رہے تھے جیسے ہم کا پنے کے کواول پر علی رہے ہول۔ چلنے کی رفتار چینی سے زبادہ نہیں تھتی۔

ہیں ایک بار بھر خاموش اور ڈراؤنی رات میں دُورنیجے گئے کے بھو بکینے کی آواز سنائی وی ۔ آواز بہت وُور نیچے سے آئی تھی ۔ رات اتنی فاموش مى كركنكرى لاصلى توايسه وازاتى مى بصيدشين كن فاتربهودى مو سکتے کی آواز نے مہی لفین ولادیاکہ وہ ورندہ مارے تعاقب میں ہے۔ مم تیزی سے چلنے لگے اور اسی تیزی سے جارے یا قال کٹنے لگے۔ كه ما دنهاي كريم كتني دير يطي اوركتنا فاصله طف كيا - اتنا صرور محسوس كياكهم أمسته مستنجي أترد بي بين براس بهارى كى دهلان تقى - جم عِلتے گئے اور مبت نیچے مینج گئے۔ سامنے پہاڑلیوں کا ایک سلسا اور

أخر خدا دا د حبيا دبيرا وربها درحوان مبيط كيا- ارى مروتي آ واز مي بولا \_ يجال، يا وس طيخ تنهي ويت "ميراحال اس سع جى براتحايي ہمی میٹر گیا۔ باؤں ویکھے تو تمیوں کے باؤں سے خون بهر راہتھا۔ خداداد نے بی کسکر کہا"جال بخا مشکل مل ہوگئ"۔ اس نے اپنے جھولے سے بڑوی نکالی تو مجھے یا دا یاکہ ہم نے بڑواں مبلک جانے کی وجر سے جور ل میں دال ای مقدیں۔ ہم نے گڑایوں کو درمیان سے بھاڑا اور باؤل يرلييط ليا حب أيظ كريط توبهت سهولت محسوس بهوتى وسردى مصحودات بجرب تقاس كاكوتى على فرتقاء

اب ہم ایک کشاوہ سی واوی ہیں جل رہے تھے جو جھوٹے جھوٹے بھرول سے أنی موقى ھى - ايك بمالى كے دامن مي بمي ايك كھو انظرا تى -قريب جاكے ديجا تواكيك كتاوه غارتها - بي نے سوچا كر دراسروى سے بح كرستالين اوجهمول كوگرم كرئيس يهم مينول غار كاندر جاكراكي وسرك كے ساتھ جيك كر بيط كتے معيبت يه أنى كر تم بيٹے بيٹے سوگتے بيبرت

تم جاق ، تم نے میرے بہنوئی اور میرے بھا نبے کے ساتھ ایک رکائی میں کھانا کھایا ہے اور اُن کے ساتھ کا ذیر میں سے "

منیم نے متہارے گئے کو ارویا ہے " بیں نے کہا۔ آس کے بدلے ہاری دونور الفلیں اور ایمونیشن سے لو۔ مجھ بیرجو آئے گی جُعگت لول کا " \_ بات کرتے آنسونکل آئے ۔ کا " \_ بات کرتے آنسونکل آئے ۔

"راتفلیں اُٹھالو "اس نے کہا" یہ ہم پر حرام ہیں بہمیں مجوری کارات معلوم ہے ؟"

"میرے ساتھ مپلو" اور اُس نے آدم گل سے کچھ کہا تو آدم گل نے دوزالز بلیچ کررا دھے رام کی لاش کو کن ھے بیرڈالا اور کھر کی طرف چل بڑا۔ اس کا مامول ہمارے ساتھ مہولیا۔

مہ نے اپنی دا تفائیں اُٹھالی تھیں۔ تیں نے اسے کہاکہ ہمارا ایمونیٹن نے بوراس کے تعلق توہم کہ سکتے ہیں کہ فائز کرائے ہیں سین اُس مرد مجاہر نے ایمونیٹ نھی نہایا۔ وہ ہیں سیدھے راستے پر لے کے جہا اور کوئی ایک گھنٹے لبدرٹری سٹرک آگئی جس کے دوسری طرف مجوری کاقلد کھڑا تھا۔ ایک نشیبی جگہ میں کھڑے مہد کروہ ہم دولوسے بغلگیر موا اور کہنے لگا "تم دولوم دکے بینے مہد بہاری مدد پھان سے سوا کوئی اور نہایں کرسکتا "اور وہ چلاکیا۔

ہم دونو تھجوری قلنے ہیں داخل ہوتے تو ہماری کمینی کے سپاہی ہیں اس طرح جیرت زدہ ہموکر دیکھ رہے تھے جیسے ہم زندہ ہمایں بلکہ بدروہیں ہوں کمینی صوبیدار ہمیں کمینی کانڈر میجر داجرز کے باس سے گیا۔ ہماری مالت بہت بُری تھی یا وُس کھو ہے توسو ہے ہوئے تھے اور مگر گیا۔ ہماری مالت بہت کہا ۔ مطریک طبیک بیان دو "۔۔۔ میں نے اسے ساری بات مناوی ۔ کھر بھی مذہبی یا ۔ یہ بھی سنا دیا کہ ہیں میں نے بھانوں سے کہا تھا کہ ہماری دائفلیں سے لو۔

کی طرح کھڑا نظرآیا۔ اس کے دائیں کن سے اور گرون کے درمیان سے خون اُل کر باہر آر ہاتھا۔ را دصورام کے گھٹنے دوہرے ہوئے۔ اگے اور وہ بہوکیا۔ وہ مرحیکا تھا۔ بڑا وہ بہوکیا۔ وہ مرحیکا تھا۔ بڑا کھٹلے جوان بھٹا۔ میں کھٹلے جوان بھٹا جسم سے خون کھلے ہوئے تھے۔ کی طرح بہر رہا تھا۔ میں دراور گولیول کا انتظار رک کیا۔ پھائی کا دیجہ لیا تھا۔ اب میں دواور گولیول کا انتظار رہے۔ بریرہ نہا

کرنے لگاجہنیں میرسے اور خداداد کے جہول سے پار ہوناتھا۔ ایک اُدھ منٹ گذرجا نے نک کرتی گولی نہ آئی تو میں نے اپنی راتفل کوسرسے اُوپر کرکے وُوراپنے سامنے جینک دیا۔ میرسے کہنے برخدا داد نے جی رائفل بھینک دی جس ہندوکو ہم سچانا چاہتے تھے وہ مرحکا تھا۔ اب ہم اینے بیٹھان بھائٹول سے نہیں لڑنا چاہتے تھے۔

لیس نے جواب دینے سے پہلے را دھے رام کی لاش کو دیجیا۔ وہ پہلے کے بل بڑا تھا۔ لاش کی آنھیں کھلی ہوتی تھیں اور دیرہ در دسے کھیا ہؤا تھا۔ مجھے ہہوا تھا۔ میں نے بھان سے کہا ۔ "تم نے اپنا شکار مار لیا ہے۔ ہیں متہا راچور ہول ۔ تتہار سے شکار کو بھاکا کر سے جارہ تھا اللہ کے نام جارہ تھا اللہ کے نام بار ہے اس کے ساتھ اللہ کے نام بروعدہ کیا تھا کہ اس کی جان ہے آئی کے اس نے کہا "مسلمان کو زبان کا پگا ہونا واس کے ساتھ اس کی لاش کی خرورت بھی اس سے اسی کو گولی ماری۔ عاصیت میں اس کی لاش کی خرورت بھی اس سے اسی کو گولی ماری۔

## ضميركا كانثا

رادی؛ جپاما جد تخرمر: اخترحسین

پچاا جدکی آ واز ایس خدا نے وہ سوز بیداکیا ہے۔ جوراہ گیرول کوروک
لیتا ور جذبات ہیں ہجی مجا دیتا ہے۔ وہ مہروارٹ شاہ کے سوا اور کچھ
بھی نہیں گا۔ اس کے گانے کا کوئی وقت بھی نہیں۔ کھی آدھی دات کے
بعد اس کی آواز چا ند تارول بر وجہ طاری کرنے گئتی ہے اور بھی دن کے
کسی بھی وقت اُس کی آواز کا طلسماتی ترخم سارے گاؤل کو دم بخو دکر ویتا
سے۔ اِوھراً وھرکوئی مزار منتیں کرے کرچیا وارث شاہ کے دولول سنا
دولت وہ جواب میں مرف مسکوا دیتا ہے، سنا تا کچہ بھی نہیں۔ البتہ مجا نول کے
نام برکی ہوئی فرمانش کونہیں طمالت مرف آناکہ دوکہ جیا، میرے مہمان میر
سنے آئے ہیں تو وہ مہمانول کو مالیس نہیں کرنا۔

میں آنفاق سے اس کے گاؤل میں مہان تظہراا وراس کی آ واز کے ماؤو نے میے اس کا مرید بنالیا تھا۔ میں سمجھا تھاکراس کی آ واز ہیں صرف سوز ہے سکاس کے قریب گیا تو بیتہ علاکہ اس سوز میں ایک پُراسرا رکہا نی بھی ہے۔ اُس کے ساتھ لا قات کا اتفاق اس طرح مہواکہ میں ایک پیر کا مرید تھا۔ اس سے آپ یہ شہمیں کہیں اُن بچھ و دہماتی مول میں ہی۔ اے کا ڈگری مہیں ہے سکا کیو نکو گھر کے حالات نے تھر ڈائیڈ میں ہی نوکری کرنے کو رخم بورکر دیا تھا۔ والد صاحب نے مصر بجین سے ہی اس پیری کرا ا ت بر مجبور کر دیا تھا۔ والد صاحب نے مصر بجین سے ہی اس پیری کرا ا

میجر داجرز کوئی خاندانی انگریز تھا۔ وہ اتنامتا تر بہوا کہ اس نے ایک جبوبی راچرز کوئی خاندانی انگریز تھا۔ وہ اتنامتا تر بہوا کہ اس سے طابق میجر برکوئی الزام مائڈ تنہایں ہوسکتا تھا۔ اس رلپورٹ ہیں بہاری قیداور فرار کا کوئی ذکر نہ تھا۔ میجر داجر زنے جھے کہ استم بہا در جوان شاباش۔ تم تھیک بولا۔ شابات ۔" مھیک بولا۔ سیح بولا۔ شابات ۔" مھے بیتہ بل گیا کہ میری پارٹی کا کوئی سیابی زندہ نہایں بیا بنجر،

مجھے بیتہ مل گیا کہ ممیری پارٹی کا کوئی سپاہی زندہ نہایں ہیا بنچے، مشین گن اور تمام ہوتیا الابتہ اپس ۔ اس نے کمبنی کمانڈر سے کہا۔ ''فعاص بہادر یمیں مے آپ کا بہت نقصان کیاہے ''

"فَكُرْمَهُ مِن مِبْوَان "اُسُ نِنْ كَهَا "تَمْ مِهَا وَرَّ مِنْ فَيْمِتُ وَالاَ حِوالْ -سامان اور خِرِمَهُ مِن فِيْمِتْ وَالاَ مِهِم مِها ورحِوان ما نگنا، خِرِمَهُ مِن ما نگنا ." مچر میں اور فدا واد حووہ ون مہستال میں بڑے ہے ۔ اس واقد کو آج تمیس سال گذر کتے ہیں ۔ مجھے پیھالوں نے معان کی دانیا بھی محمد انگی نیز محمد میان کی دائیون محمد معدد مرمنہ میں

کر دیا تھا۔ پھر مجھے انگریز نے بھی معاف کر دیا لیکن مجھے بیمعلوم نہیں ہوسکاکہ مجھے فدا نے بھی معاف کی دیا لیکن ہے بیہ نے اسی کے نام پر ایک ہند و کوموت کے منہ سے نکا لینے کی کوشش کی بھی لیکن گناہ یہ کہا کہ جن کے ساتھ کھڑے ہو کہا گئا کھا یا اور جن کے ساتھ کھڑے ہو کر دیا۔ کر نماذ بڑھی اور جنہوں نے مجھے بھاتی بنا لیا تھا، ہیں نے اُنہیں وھوکر دیا۔ یہ واقد میرے دل میں کا نے کی طرح جُنجتا رہا ہے۔ آج پہلی بار سب کو ساتھ اور جنہیں و دراکے لئے مجھے بنا قریمیں گنا ہرگار تو جنہیں ہو۔



\/\/

\/\/

اس بیر کامریہ ہے۔ چیا اجد سے طاقات کے لبدی نے مُریدی سے توب کرلی ہے۔ بیر کی گذی میرے گاؤں سے دُور بھی۔ میں سال میں دوباروہاں حایا کرتا تھا۔ ایک بارمرف سلام کرنے اور دوسری باراس پیر کے باپ کے سالانہ عرس پر اوگوں کی طرح میں بھی لفتین رکھنا تھا کراس پیر کے قبضے میں جنّات میں۔ اگر کسی پر جن کا قبضہ ہوجا ہے تو یہ بیر جن کو حافظر کرکے سزاویتا ہے۔ الیہ بہت سی کہا نیاں تھیں جنہیں میں بیح مانا کرتا تھا۔

اس سال عُرس برگیا تو و بال آب نے تکھے کے ایک ساتھی سے لاقات موکئی۔ وہ مجھ ا بینے گاؤل سے گیا یعُرس بر قوالوں کی بمین بار طیاں آئی ہوئی تقییں۔ بین توالیوں کا دلرا دہ بہول۔ اپنے ساتھی کے ساتھ بیں ایک توال کا ذکر کر رہا تھا جس کی آ واز مجھے بہت لیند آئی تھی۔ اُس نے کہا ۔ "اگر تم آواز سُنا چا جنے ہوتو ہیں تہمیں سنوا قول گا "—اس نے اچنے کا قول کے چیا ا مبر کا ذکر کیا ا در اُس کے متعلق کچا اور بائیں بھی بتا ہتیں۔ اُس نے یہ بھی بتا یک گیا مورس سے یہ بیال کرچا مامید سے اس بیر کے مرکبہ بہت امراد کر بچکے ہیں کر کبھی عُرسس بیران کے ساتھ جلے اور وہاں ہیر سنا ہے مگروہ نہیں مانا۔ وہ بیروں کو بیان کے ساتھ جلے اور وہاں ہیر سنا ہے مگروہ نہیں مانا۔ وہ بیروں کو شخصیت ہے۔

دات کومی چیا احد کے گھرا پینے میزبان کے ساتھ میشاتھا۔ وہ لوڑھا
اومی ہے۔ اس کاکئید ووافراد پرشتی ہے۔ وہ اوراس کی بیوی غربب سے
لوگ میں لکین معلم ن اور نوش بی با مجد نے مصحبہان سجھ کر میر وارث شا ہ
سنانی شروع کر دی۔ ایک تو وارث شاہ کے الفاظ ، ان کے ساتھ چیا اجد
کی اُ واز۔ گیل معلوم ہو اُتھا جیسے اس کی اُ داز میں سازگی اور منسری کی سگت
بھی شامل ہے۔ اور ومرف سر لی نہیں پُرسوز بھی تھی۔ اس نے اہمی ایک
بندھی پورا نہیں کیا تھا کہ ایک ایک کرکے گاؤں کے کئی آدمی آگئے اور
زمین پر بیٹے گئے۔ بجر عوجی آ ناتھا زمین پر بیٹے جا ان کے اور معلوم ہو تا تھا
زمین پر بیٹے گئے۔ بجر عوجی آ ناتھا زمین پر بیٹے جا تا تھا۔ گول معلوم ہو تا تھا
جیسے کوئی تھی جیا مود کے برابر بیٹے نے گارتانی نہیں کرناچا ہیا۔

میں وہاں سے اپنے اندرالیا تا ترسے کے نکا جو آئے جی میرسے
اندراذہ ہے۔ میر سے سامتی نے اُس کے متعلق جو بلیس بنائی تھی بہیں ہیں
مین ظرانداز نہایں کرسکا یمیں نے اس کی تصدیق جایا جدسے کرانے کی
مین ظرانداز نہایں کرسکا یمیں نے اس کی تصدیق جایا جدسے کا قس علا گیا گیا اُس
میل اور بندرہ سولر روز لبدمیں ایک بارچو چا ماجد کے گاق ال علا گیا گیا اُس
میل اور بندرہ سولر کو اور اور البد میر گیا ۔ گوڑھوں کا مد جوڑا بیار کو ابنا
ایمان سمتا ہے۔ میسری ملاقات میں چیا ماجد سے این طاقاتوں میں اپنے
دیا ۔ اُس کا اپنا کو تی بطیا نہایں ، نہ بی ہے باجد سے کرائی تھی ۔ بعض ما تول کی
میا تقی کی ساتی ہوتی باتوں کی تصدیق چیا مجد سے کرائی تھی ۔ بعض ما تول کی
میں اُس نے ترویہ جی کی دیو تھی ملاقات میں اس نے اپنی زندگی کی کمانی کمل کر دی
جو میں اُسی کی زبان میں آپ کو سادیا ہوں ۔

" ہیں شرقی پنجاب کے ایک گاؤں میں کمبین ذات سے باب سے گھر پیاموانها سوش سنهالاتوباپ کواونجی واتول کے گرول میں کام کرتے و کھا۔ اس کے عوش مہیں دانے اور عبدول پر سے اور کیرے منتے تھے۔ میں نے بین میں باپ کی طرح اُن لوگوں کی مُعلی جا بی شروع کردی تھی جنهین فداننے اُرسی ذاتمیں دی تھایں۔میرا دل اس اُو ٹینے نیچ کر قبول نہیں كرناتها كرمي بنوياسر دي مصح مسي موتى نصيب بهي بهوتي هتى ميري بي عمر سے روا کے سٹری اچی اچھی جو تیال بہنتے تھے۔ دس سال کی عمر یک میرالباس صرف ایک کُرته را بشلدار ما جا درصرف عیدول پر پیند کوملتی همی میرا باپ اکر کبھی ہمار تھی ہوڑا توا سے جو ہر روں کے گھرسے جب تھی بلاوا استے جانا ير انها وه نده اسكے نوميري مال حاتى اور وه كام چاسبے مروانه مي كيول نه موميري مال كراتي متى عُبِل حُبِل مين سِلم المواكيامير في دل مَن يداحسان پیا مواگیا کر میں بھی انہی مباانیان مول جنہوں نے مصاور میرے اب كواپناغلام بناركها ہے ليس بتانه سكناكه مجيدين بداحساس كيول بيدائموا تقانمیں نے ایسی بات کہیں طعی تنہیں تھی کمیونکہ میں اُن بیٹھ تھا۔ مال اور

W

\/\/

ہے اور اس سے عوی ابی الی ہے ہوں سے است کے استے ہے۔
"دوزیا نہ دوائی کا تھا لوگ اچھے اباس کی سبات اچھے ہم کی قدرکر تستے کو گئی متی کیٹروں کے اندر جسم کیسا لوگ متی کیٹروں کے اندر جسم کیسا سے گئیت اور کر ہی کے اکھاڑ ہے ہم گاؤں میں تھے کہ گاؤں کا بہلوان یا کر ٹیٹ تھے اور کا بہلوان یا کر ٹیٹ کے مارٹری کے روائیس کوسار سے گاؤں کی اک کٹ ماتی تھی۔ ہما ہے کہاؤں میں کرٹری کے یا ۔ بحالاً می تھے۔ ان کے ہم ویکھنے کے قابل تھے۔ بیر ہم

باب من مح السي بات معنى تهاي شاتى هنى ، ندائم تول مند كعبى ايني مترت كالكركيا تقاءوة نراسى دليل زندگى سے عادى موسكة ستے۔ اُن سے ال باب نے بھی گاؤں میں انہی کی طرح کتوں اور مونشوں کی سی زنرگی گزاری تھی .... " ميں لغادت نهيں كرسكاكيونكه اتنى جراًت نهيں بھتى - دل صرور باعنى تھا . خدانے مجھے آوازسر لی و سے دی اور گانے کانشوق بھی دیے دیا۔ مہارہے ملاتے بیں ایک اندھام پروارٹ شاہ کا کرمٹنایاکتا تھا۔ اس کی آواز نے اور دارت شاہ کے شعروں نے مجھ برجا دو کر دیا۔ میں نے اس سے سن کر دوجار بُت زبانی یا دکران می مینون بی جاکرمبر گارستا مجھ اپنی آواز بهت انھی مكتى محق-ايك روزيس أس ما فنظ كے پاس ما بيتا اور أسد اينا سوق تبايا اس نے موسے ایک بیت سنالد مجھ کھ لگالیا۔ وہ میرا اُسّادین گیا۔ آج بھے جتنی میں مہریا ہے دہ اس نے یاد کرائی متی میرے گاؤں والے مجھ سے مررات ميرمناكرت تصالى سعيم من خرشي موتى من بين سمجتا تقاكراس وصف نے مجھے كاۋل والول سے زباد ہ درحد اگر نہیں و ما تد ان كے دلول بينميرى عرتت تدضرورسى سيداكردى بيد مكريهمبرادهم تفارأوسي والول نے مجھ بے ظامر کر دیا کہ میری آواز بھی ان کی غلام ہے۔ کہی کہی کسی چوہدری کے گھرمہان استے تو وہ مجھے بلاکر فرش پر بہٹا دیتے اور کہتے۔ اور ، مسناانهیں ہیرا - میں سنا دبتا اور علم ملتا مے جاہواگ جا اور میں

"يمبرى عادت بهرگتی ہے کہ کسی کے عکم سے گانے کوجی ہمایں چاہتا،
صاف الکادکر دنیا مول ہمارے کا قرار سے مین چارمیل دُود ایک بیر کی گڈی
مفنی اور شہور مزار بھی تھا۔ اس کی مربدی دُود دُور نک بھی۔ کہتے ہے کہ اس
گڈی کے مربد جنات بھی بیں جو وہاں اس کام کرنے آتے ہیں۔ میں اس بیر کا
نام نہایں بتا ق ل کا در خاس کے مربد بیال تھی ہوں گے۔ کوئی مجھ جان سے
مار دھے گا۔ بیرا دھیڑ عرصا۔ اس کا ایک بیٹا جوان نصاحواس کی بہلی بیدی
سے تھا۔ وہ مرکئی تھتی۔ بیرکی اب دو بیویاں تھیں۔ ایک کی عمر میس ایک سال

\/\/

**a** 

مجھے اشنے اچھے گئے تھے کہ ہیں نے می جم بنا نا شروع کر دیا۔ ہیں نے حس طرح ہیں وارث شاہ گانے ہیں نام پداکر لیاتھا اسی طرح ہیں جب کبٹری کے اکھاڑ سے ہیں اُترا تو کہا ٹریانے کھلاڑ لیوں نے جھے بنا یا کہ ہیں بہت اچپ اکھلاڑی بن سکتا ہوں ۔۔۔ یہ میراشوق تھاجس نے چھے ہیں کی ورزش اور مشن سے جھے کا ول کی عزت گاؤں ہیں رکھنے کے قابل بنا دیا۔ استادوں مشن سے جھے کا ول کی عزت گاؤں ہیں رکھنے کے قابل بنا دیا۔ استادوں نے داؤسکھا دیتے ۔ بڑے جے بہری نے میرے سے فالعن گھی اپنے ذمے لے لیا۔ استی اور خالص نے زانے میرے جم کو خوبھورت بنا دیا۔ طاقت لیا۔ انتی اجبی اور خالص نے زانے میرے جسم کو خوبھورت بنا دیا۔ طاقت سے صاب آگئی ۔۔۔۔

" میں اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ ہمین چار کاؤں میں کبٹری کھیلے گیا۔ ہم ہر مگر سے جیت کرآئے۔ ایک کاؤل سے ساتھ ہاری برطی لمبی کر تموکتی۔ اس كے كھلاڑى علاقے ہيں وكور وكورتك مشہور تنصے مرف ہمارے كا وال بنى ہم نے اُنہیں نیجا دکھایا تھا۔ مزاد کے عُرس پر کبٹری کھیلی جاتی تھی۔ سارے ند مهول کے لوگ دیجھنے آتے تھے مرید ول کا بجرم بھی مواتھا۔ تبین عرسول برسم ف اس كاول كے كارلول كونوب ار دى منى - ان كے كاول بي عاكر مى مم أنهي مارآت تصديم منابله بطاسخت مونا تفاع إرجيت مين نيس بيس كافرق ره جا ما تقاد أن كے كا در ميں مم جب بعي سكة أنهوں نے كبدى كے ليد بهارى بہت مى فاطر توافعت كى اور بر بار اُنهول نے مجھ سے بہروارث شا مسی وه گا وَل مهار سے بیر کے گا وَل کے قریب تھا مہارے كاول سيمين ساط يصيبن مبل دور تقاء معيداين أواز بصم ي خويصورتي اوركبدى كى مهارت مصرمت شهرت عامل مردكتي مكر مي ريا كمين ذات ہی کتی بارمیرے کالول میں یہ الفاظ پواسے ۔ م ہے تو ممین ذات ليكن فدانه كُنُ بِطِهِ أُوسِيحِ ويقين سكاوْل مين ميري عزت تعتى ليكن بيركسي كى برابري بين جيارياني مرينتين بديية سكتا بحاء مجعست حدمت كرائي عاتى اوربيرگار كى جاتى تھتى....

"بین جب اپنی اس چینیت برنظر ڈالیا تو دِل کورنج ہوا تھا۔ بین نے گاؤل سے اہر اِہر رہنا شروع کر دیا۔ زیادہ وقت بیر کی بیٹھک میں گزرتا تھا۔ پیر مجھ بر مہر بال تھا۔ دہاں میرا دوستا نہ الیسے آدمیوں سے موگیا جبا ہے جوا کھسلتے تھے اور چوری چکاری موگیا جبا کے کوگ تھے۔ میری ہی محمل کر لیتے تھے۔ میری ہی محمل کر بیر کی مبھیک میں آجاتے تھے۔ میری ہی طرح اپنے اپنے گاؤل سے بھاگ کر بیر کی مبھیک میں آجاتے تھے۔ بیران سب کو مہت چاہتا تھا کہ جبی ہی ہی وہ بیر کے ساتھ دازی بابس بھی کرتے تھے۔ میران بر میں اُن میں گھا کیا اور اُنہوں نے مجھے بھی جو تے میں لگا لیا۔ مزار پر عور میں ہی ہے گئے ہوئی تھا۔ مور دور سے کی طرف جارہا تھا۔ کور دور ور میں بیر کے ڈیر سے کی طرف جارہا تھا۔ کور دور ا

"ا میانک مینٹرھ سے ایک حوال لوکی انظی ۔ سری خولصورت لاکی هتى ۔ دي طوي طول اور کپڙول ہے اُدنجي زات کي معلوم بروتی هتی۔ اُس نے سکرا كراديميا بيرجي كے ال جارہ سب سبو ؛ - ميں نے كه اوال تو وہ لولى -ورا آس شاعلی، میں بھی اوھر ہی جار ہی مہول ،۔۔ میں اُ سے ساتھ بلنے کے يفرُك كياتدأس في مير المسائة اس طرح إلى شروع كدوي جس ده میرے گاؤل کی لوگی ہوا ور فیے بین سے جانتی مو۔ میں نے اس ہے گاؤں دیوجیا تواس نے دہی گاؤں تبایا جے مم نے تھی کبڈی نہیں جيتنے دي حتى اُس نے اپنے باب كانام بتايا توسي در كيا۔ وه أونجي ذات كابراأو تنإآدى تفام مجية درنانهب عالبية تقالميذكمه ميرى نيت معان هی، سکن وه میرے ساتھ جارہی هی۔ دیکھنے والے شک بیں میری بے عزتی كرسكة تقعه وه ديم يلية توفر وركت اركمين ذات أتيرى يرحرأت أ... « ہیں نے اولی سے ایک نکل جانے کی کوشش کی تو اُس نے میرا بازو بچڑلیا اورلولی کے مجے سے بھاگ نہیں سکو گئے'۔ میں نے اُس کی انکھول اور ېونىلول كو دىكيا - ويال مجھے كوتى اور يې رنگ نظراً يا - بس ايساسخير نونهاي تعا ـ

VV

\/\/

**\/\/** 

اسط النے کی کوشش کی سکین وہ شہزادی تھی اور میں غلام ۔ وہ مجھ ہر طرح کا حکم دسے سختی تھی۔ اُونِی ذاتوں والے گناہ کرنے پر آتے ہیں تواپنا حق سجو کرگناہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا ۔ ہم ڈرسے ڈرسے سے سول ہوا کوئی پرچہ بیٹے تو میں کہوں گی کر طور پر جارہی ہول۔ اسے ساتھ لے جارہی ہوں۔ دہ کہ میر رہی تھی کہ اونے تھرانوں کی لڑکیاں کمین ذات سے مردول کو اپنی حفاظت سے لئے ساتھ لے جایا کرتی ہیں . . . . ہم پیر کے بال بہنچ سکے اور وہ محسے الگ ہوگئی . . . .

"گھنگووں کی وقی دبی آ وازسانی دینے گی۔ میں نے کمرے میں ہرطرف دیجھا۔ تمام آدمی جو وہاں موجود منے نوفنز دہ ہوگئے۔ گھنگھ دیجھیے یہ ہے اور کسی کے دونے کی آدازیں منائی دیں۔ آوازیں کمرسے سے ہی اُٹھ سہی تھیں۔ کہی یہ تسک ہوناکہ آ دازیں ہیر کے پیچیے سے آرسی ہیں۔ میں الیمی حکر معظانھا کہ گاؤتکھے اور اُن کے پیچیے مجھے سے کھنظ آر ابتحا۔ پیچیے کچیہ

بھی نہیں تھا۔ وہ آدی جس برسخن قابقن تھے بیٹے بیٹے بیٹے ایک طرف لڑھاک گیا اورائس کاسار اجم کا بیٹے لگا۔ پیرنے لوجھا ۔'تو کہاں سے آیا ہے ہُو۔

آواذا آئی ۔'اس کی منڈیر پر میرا ڈیرہ ہے'۔ پیرنے پوجھا۔' اُسے کس قصور میں بچڑ لیا ہے' آ واز آئی ۔'اس نے میرسے منر بر یا قال رکھا تھا'۔

اس طرح پیر کیے در کچہ پوچھیا را اور کمرسے کی فضا ہیں سے اسلتی ہوتی ایک آواذ اُر سے جواب دہتی رہی ۔ یہ شہور تھا کہ جن جب پیلتے ہیں تو گھنگھ وُول کی آواذ آرئی تھی۔ اس کے لبعد پیرنے اس کے لبعد پیرنے اس کے لبعد پیرنے اس آور من کے ساتھ اور حن کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ بٹری کمبی بیرنے اس آور بی نے بار جنات کی آواز اُر ایک شہیں ۔۔۔۔

بیرنے اس آدی ہے۔ ہیں نے جار پانچ بار جنات کی آواز اُر ایک شہیں ۔۔۔۔

"اس سے لبدیس خود من من گیا۔ میں نے گھنگھر وسجا نے اور جنّات کی زبان ہیں بائمیں کمیں ۔ ہیر نے مجھے اینے خاص مُرمیہ ول میں شامل کسہ لیا تھا۔ اُسے بھے جینے بنومندا وردلیر آدمبول کی ضرورت بھی اس کے ایس عادفاص مدست میں انجال موگیا رازیتفاکه میرجهال مبیطانها اس کے ، پیمی فرش کھود کر اتنی کملی کا بنائی کئی تھی کدایک آ دمی اسانی سے اور آرام سے بیط سماتھا۔ حاضرین کو کرے میں بلانے سے بیا اس ملکہ ایک آدمی ميه جا اسمار أوريمو في مسركناول كي عيك وال دى جاتى ا دراس بير قالبن بجاواجا التقابحيه واحرس كداندركا ياجأمان اورجب ببيرجن كوريكات التوقالين سے نیچے سے صنگھرو بیجے اور وہ آدمی ایسی آداز میں بونیا تھا جرم داندا در زنانة واركے درمیان كى آواز برقى حقى اس سے پہلے بہم بدويجة آياكرت تے کوس آدمی پرحن کا قبعنہ ہے اس سے گھر کے افراد کھنے ہیں اور کیا کیا بیں اوراس کے مکان کانقشر باہے۔ ہم اس کے مطابق بات کیا کرتے تھ۔۔۔ ردئي بهه بيرايب بني واقدر شنا دول توتم سارا درامة مجولو كي-ای عورت اینے فا وندسے وش نہار بھی مفاوندسے طلاق بھی نہایں ہے محتى هتى مسركى مشناتى مسى اور كي ساته هنى مشادى موت مين سال كزركة تقد اس عورت ميريد كهاكه وه كوتى الساتعوند وسيحب

\/\/

VV

برس کا اوا ہے ہیں۔ اس میں اور بیٹے کی بھی عربت باب جبنی کرتے تھے۔
الکن باپ بیٹے میں ناچاتی بھی۔ اس کی وجہ یہ بھی کہ بیر کی ایک جبری ہیں۔
اکس سال کی بھتی اور بیٹے کی عمر بھی اسنی ہی تھی۔ باب بوڑھا تھا۔ اُسے
انسی سال کی بھتی اور بیٹے کی عمر بھی اسنی ہی تھی۔ باب بوڑھا تھا۔ اُسے
ان بیٹے بیٹے اور اپنی جھوٹی ہوی پر شک تھا جر بالکل میں تھا۔ باب اُن دولوں
کے خلاف بول بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اُن دولوں کو باب کی کراڈت کاسکو
فیصد علم بھا۔ اُسے بیر بھی اور مور سے کھر وال کی مواسوسی
کی انسی بھر اُر آتے تھے جا اور وہ ہماری بنائی موتی با تول کے مطابق انہیں
خدیب کی آئیں بتایا کرتا تھا۔ مریہ جیران رہ جاتے تھے کہ بیر جی اُن کے گھر
کی آئیں بھی جان یہ جیں ۔۔۔۔
کی آئیں بھی جان یہ جیں ۔۔۔۔

"بيرجيس بهت أجرت دينا تحادلوگ اس كے آگے سجد سے كرتے

سے اور بے اولادعور بی اس سے اولاد یعنے آئی تھیں۔ لوگ اس کے باپ

سے مزار برچوطھا وسے چوطھا تے سے ۔ اُنہیں معلوم نہیں تھا کہ اصلی پر جم

پانچے آدمی ہیں۔ اس دوران اس لوگی نے بھے کئی باررا سے ہیں رو کا اور مجھ ممان الفاظ میں بنا دیا کہ وہ مجھے جا بہی ہے۔ وہ میری آ واز اور میرے حبم
ممان الفاظ میں بنا دیا کہ وہ مجھے جا بہی ہے۔ وہ میری آ واز اور میرے حبم
بر مرحی تھی۔ اس کی شادی ہو بچی تھی مگر مرن پانچے جسنے فاوند کے گر رہ سکی۔
بر مرحی تھی۔ اس کی شادی ہو بچی تھی مگر مرن پانچے بینے فاوند کے گر رہ سکی۔
بر اور دوں کی چود ٹی چیو ٹی بالا اور لوط کے کے والدین نے اپنی ناک رکھنے کے لئے
کہ دیا کہ لوگ کو بسانا ہے تو بھیج دو، ور ذکھ بھا ہے تو اوہ لوگ کو اُجا ٹر دیا۔ وہ فاوند
کے باس جانا جا بہی تھی مگر والدین جا نے نہیں ویتے تھے۔ ایک بار اس سے
کے باس جانا جا بہی تھی مگر والدین جا نے نہیں ویتے تھے۔ ایک بار اس نے
جوری چھیے فا دیر کو بہنا م بھیجا کہ تم میں عذرت ہے تو آگر مجھ لے جا و خاوند
خوری چھیے فا دیر کو بہنا م بھیجا کہ تم میں عذرت ہے تو آگر مجھ لے جا و خاوند
نے جواب ویا کہ میں اتنا بے عذیت نہیں مول ۔ اپنے باپ سے کہو کہ تہ سی بار سے اس کے بار اس نے بی جواب ویا کہ میں اتنا بے عذیت نہیں مہول ۔ اپنے باپ سے کہو کہ تھی سے کہو کہ کہ تھی۔

میرے گرجوڈجا نے بہوتے کی اُمید ٹوٹ کی تھی۔ ۔۔۔
" بیس نے لڑی کی مجت قبول کر لی۔ یسکولہ آنے پاک مجبت تھی۔ وہ مجھ کہتی تھی۔

میر کہتی تھی کہ آؤکہ ہیں جاگ جلیں۔ وہ اُدنی دات سے امیر باپ کی بیٹی تھی۔

کہتی تھی کہ سارازلید اور بہت ساری نقدی ساتھ سے آؤل گے۔ بیں ٹوڑا تھا۔

ایک روز وہ مجھ مزاد کے رائے میں کی اورلولی نے میں اب والیس نہیں جاؤل گی۔ میں اب والیس نہیں جاؤل گی۔ کھر سے نکل آئی بہول ۔ وہ گھر سے خرار پیلا اگر وہ نہائی ۔ اُس نے بہائی کہ آئی تھی۔ اُس نے بہائی کہ آئی تھی۔ اُس نے بہائی کہ آئی جا اس نے بہائی کہ اور باپ نے بھی اُ سے بہت بھیا ہے کیونکو اُس نے بہا کہ دیا تھا کہ وہ اُس نے بہائی کہ اُس نے بہائی کہا ہے۔ وہ گھر سے کچے لئند تی ہے ۔ اُس نے بہے یہ بھی کہا ۔۔۔

دیا تھا کہ وہ اپنے فاوند سے بھی بھول بور تھ کی جا سے بہت اُدینے گھر کی لڑی ہو۔ اس نے بہائی اُس کے اس نے کہا ۔ میں نے اسے کہا کہیں کہا ہوں اور تم بہت اُدینے گھر کی لڑی ہو۔ اس نے کہا ۔ تم سے اُدنے کوئی تہاں کے اُس نے ایسی آئیں کہیں کہیں نے اُس نے ایسی آئیں کہیں کہیں نے اُس نے ایسی آئیں کہیں کہیں کے اُس نے ایسی آئیں کہیں کہیں نے اُس نے ایسی آئیں کہیں کے اُس نے اُس نے ایسی آئیں کہیں کہیں نے اُس نے اُس نے ایسی آئیں کہیں کے اُس نے اُس نے ایسی آئیں کہیں کہیں نے اُس نے اُس نے ایسی آئیں کہیں کے اُس

\/\/

يهال تهدير حن بهي خدي وريج سكته ....

"دوسے ہی دن لڑی کی ماں بیر کے پاس آتی۔ میں جانتا تھا کہ وہ كيول أتى ہے۔ اس ف ايك خبرير سالى كراس كى لاكى كے خاوند نے خوکمٹی کرلی ہے یہ سے اور کی کوبتایا تواس پر کوبھی انٹریند مجوا - میں نوش مواکراب دواکی ہوہ موکر مجر برطال موگئی ہے۔ لبدمیں بیرنے مجے بنایا كرمان بيسوال بي كراتى تقى كرجتنات مع بيرچي كربتا و كرار كى كوال على كنتى ہے۔ بیرنے اسے بتایا کر اصی میں معلوم منہ اس کر کھال گئی ہے۔ صرف یہ بت ملا ہے کروہ اپنی مونی سے گئی ہے۔ یا سخ چدروز سیسیسلہ جاتیا رہا۔ ہیں نے روی کو جھیاتے رکھا بھیٹی اِساتویں رات گزری توقیامت آگئی کسی نے بتایا کربیراین اس کرے میں مرابط اسے عمال وہ حنات کو حافز كىاكة انتقاء ئىي نەپ جاكرلاش دىڭىي- آنىچىلى كھايى بوقى تقىي مەندىكى كھلامۇا تھاا ورلاش بیٹے کے بل بلیری تھتی *بڑگ کی طرح س*ارے علاقے ہیں یہ خبر میل گئی کر سر کار قتل ہو گئے ہیں۔ مزاروں مرید جمع ہو گئے۔ لوگ دھاڑیں مار مار کر رویسے ستھے عور ہیں بئین کر رہی تقتیں۔ مجھے بید ڈر کہ لاکی کو کوئی ندویجے ہے۔ ہیں نے اُس کمرے کوجس ہیں اُ سے جیسایا سواتھا اُا سرسے الا لكاديا كركسى كي تحديس السونهاي تصاتو ده بيركا بشيائها اوربير كي حجو في بیوی سیر نے بیٹے نے کتی بار کہاکہ بیجنات کی کارستانی ہے .... " بولس اكتى - برك بيط نے تقانيدار سے هي يبي كماكم آب رگ بناوتت منا تع ندکری، بیر کوکوئی انسان متل نهای کرسکتا - بیر خناش کا كام ہے۔ميرے والدصاحب كے قبضے ميں رطسے رطسے منہ زورحتن تھے۔ الساكونى حن قبضے مصناك كيا اورانهاي ماركيا ہے۔ اس نے ينهي ديما كراندرجاكه لونس نے كياكا رروائي كى - تھا نىيدار مهند و تھا- وہ بہت ديسہ نك بيرك بيط كساته اندر بطار إلى الش كواندر عيمياليا كيا سب كو معلوم تفاكرلاش ليسطمارهم كے لي جائے گی۔ يكس كو جس ليندنهي مقاكريركي لاش کی بے خرمتی موکر دیسی کواپنی کارروائی بوری کرنی تھی ہمین چار گھنٹوں بعد

" ہیں آ گے آگے ہیر کے پاس مینعیا۔ وہمزار برطی گئی۔ ہیں نے اسے کها تفاکه و بال میرا انتظار کرے ہیں نے ہیر کوساری بات مُسنادی اور کہا کراٹر کی کوئہیں جیپالو۔ بیر نے جب بیر شنا کرائر کی فلاں گھر کی ہے تو وہ گھبرا گیاا ور کفنے لگا ۔ تم کمین ذات کے بہوا ورلا کی بہت اُونیے گر کی ہے۔ اگر کیڑے گئے تو وہ لوگ مہاری بوٹیال اپنے کتول کوکھلا دیں گے۔ اسے والس بيج دوئي سي في اسع كهاكم بن مين جارون أسيميال ركول كا اورسوجوں گاکر کیا کرول۔ حتوں کا کوئی نافک محمیلیں گے اکہیں چلے جائیں گے۔ بيرن مجين نعيت كى كسى كى بيتى كوهيا ت ركمنا بهت بُراكام بي بنب میں نے بیرسے کہا <u>' لی</u>ں نے آپ کے لئے اس سے زیادہ برے کام کتے ہیں۔ مس اس لو کی کو بیجول گانہیں۔ شادی کرکے اس کاجسم اپنے اوپر علال سمول كائب بيركي وُكھتى رئيس ميرسد التحامين تقديب وه مان كيا۔ كينے لگا لا كى كولاة - سي في مزاد برجاكر الركى سن كهاكر ميرس بيهي آجات ... "بیر نے جب لڑی کو دیجالواس کی انجمیس عظر گیش و و مولصورت الله كالفي - بيرف علال مين أكركها تم في معيناه مانكي هيد مم تم وولول كوابين سين مين حيراكر ركهيس كك اورابين التح سع متهارا زكات طِ طائن سکے اور مُواہمی اُوں ہی۔ بیر کام کان بہت بڑا تھا۔ اُس نے مجھے ایک الساکمرہ دے دیاجہال کوئی اور نہیں جانا کھا۔ دوسرے دن اس نے الجيدي بهارا زكاح كردياء تهم مص كليم يرضوات اورابجاب وتبول كرا لیان، اب اگرتم مجسسے لیٹھو کہیں سے اس سے آگے کیا سوجا تھا توہیں كوتى جواب منهي وسيسكول كا- وه جواني كاجرش بها ـ فانف دوده، كلى اور درزش نے مجھے چینے کی طاقت اور دلیری دے رکھی تھی عقل انھی تفتی بلیں نے اس کے سواا ور کھے تھی نهسو چاکہ ہیں تنسرمر دیہوں اور اتنے اُوسِنے گھر کی اتنی نولفسورت لولی میرسے پیچھے گھرسے لکل آئی ہے. میں سنے بیر سع مشورہ کیا تو اُس سے یہ کہ کر میر احوصلہ بڑھا دیا کہ عنم نہ کر،

W

**\/\/** 

منطرول سے دیجھنا با ہزائل گیا۔ لڑی بہت ڈری ہوئی تھی۔ اُس نے بھے دیادہ کہاکیبہال ایک دن بھی رسنا ٹھیک نہیں ، بیشخص ا پنے باپ سے دیادہ برماش معلوم ہونا سے۔ بیٹے نے اُسی روز اپنی نیت ظاہر کردی ۔ و ، بحوان اور دلیر تھا۔ دلیری کی ایک دجہ یہ بھی تھی کہ لوگول نے اُسے پر تسلیم بہتات کہ جوان اور دلیر تھا۔ دلیری کی ایک دجہ یہ بھی تھی کہ لوگول نے اُسے پر تسلیم کرلیا تھا۔ اُس نے بھے الگ بلاکہ کہا ۔ و لڑی کا گاؤں دُور نہیں ۔ اس کا سارا فاندان ہمارا مربیہ ہے۔ ہم لوگی کی ہوا تھی باہر منہیں جانے دیں گے۔ کھرانا نہیں مرف یہ خیال رکھنا کہ اسے مرف اپنی بیوی نہ ہم بنا۔ اپنے مرت کے منسل کا جی کھونیال کرنا ۔ ۔ . . .

"میری فیرت جیش میں آتی لیکن میں نے اپنے اُویر جبر کیااور أسع دهوكر دينے كے لئے كها- " سم سركاركے غلام ليس السي بات جلنے کی طرورت ہی کیا تھی ، ۔ وہ بہت نوش بہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ نھے كچەرتم چاسية. ميں دوسكوروپ مائكم حواس نے دوراً وسے ديئة. آج کل دوسورولول کی او کوئی قتمیت مینهایس اس زمانے کے دوسور ویے آج کے دوس زار کے برابر تھے ۔ لڑکی کے پاس بھی کھے رقم بھی جو وہ گھرسہ لائی تھی۔ رات کوجب پیرکابیا شراب بی کاین به عرستهای مال کے مرسے میں جالگیا اور فام مربيهمي رخصت مو كئة تومين فيدارك كوسائة لبا اورا يسي سفر بر روانه موكيا خبس كى منزل كالمجه علم مهاي تقايهم دولون مجرم تق منزل موت ہوستی تھی میں گنوار دیہاتی تھا۔ دیہات کے باہر کی دُنیا کو میں نہیں جانتا تھا۔ ہم پیدل رمایو سے شیش کی طرف جارہے تھے جو وہاں سے جار میل دور تھا۔ چاندنی رات تھی۔ مہم کھیتوں ہیں جارہے تھے۔ ہیں نے کئی بار بيهي دكجا - بصمزار كالنبددُ وزنك نظراً ماري است لوك فاركبه سبحقة تھے۔ وہاں سجدے کرتے تھے، حیڑھا و سے حیڑھا تھے۔ اُنہیں کو ن بنا اکریے گذی بدکاری کا اوہ ہے اور یمال کسی کی بہن، بیٹی بہواور سیی كى عزّت محفوظ مهمين اوراس كدّى كے قبيد فانے ميں كوئي حنّ فب منهين ا درسر كوكسى جنّ في نهيل الك السال في قتل كياسي يمسويو ، اكر مي

تھانیہ ارباہر نکلاا وروہ اپنے ساہیوں کوساتھ نے کے جلاگیا۔ لاش تمرسے ہیں برائی ہوئی اسے بیا ہوں کو ساتھ نے کے جلاگیا۔ لاش تمرسے ہیں برائی ہوں ہوئی ہے۔ اس سے باب کی موت بتنات کے باتھوں ہوئی ہے۔ امر کی ایک بیان کا میں ہوگیا۔ کوئی ایک بھی ہیں تھا جس نے یہ کہا موکر بیرکوکسی نے قتل کیا ہے ۔ بیٹے نے اپنے خاص مرکبیوں کی زبانی مشہور کرایاکہ اس نے باپ کے نما ہنگات بیٹے نے بیٹ اور وہ اپنے باپ کے قالی جن کو زندہ نہیں اور وہ اپنے باپ کے قالی جن کو زندہ نہیں بھی والے کے ایک بیٹے بیٹ اور وہ اپنے باب کے قالی جن کو زندہ نہیں۔ بھی والے کے ایک بھی کا کے دور ایک کے ایک بھی کا کے دور ایک کے ایک بھی کا کے دور ایک کے ایک کے دور ایک کے ایک کے ایک کے دور ایک کے ایک کے دور ایک کے ایک کے دور ایک کی کے دور ایک کے دور ایک

"بیرکی لاش کویس نے ایک فاص مربد کے ساتھ آخری عُسل

دیا در کفن بہنا ۔ بڑی شان سے جنازہ اُٹھا اورا سے اس مقبرے ہیں

دفن کر دیاگیا جہاں اس کا باپ دفن تھا۔ مزار کی وقعت اور زیادہ بطرھگئی۔

کیزنداس ہیں ہی دو بیر دفن سے ۔ مصفطرہ بینظر آرا تھا کہ لائی جو اب

میری بدی بن جی تھی پچٹی ہوائے جائے گی۔ بیر کے جیٹے کو معلوم نہیں تھا کہ

میں اُس سے ایک کرے ہیں ایک لڑکی کوچھپار کھا ہے۔ اُسے یہ معلوم نظاکہ

میں اُس سے باپ سے فاص مربد وں ہیں سے مہول ۔ ایسے مربد دل کی

مزورت بیٹے کو بھی تھی ۔ اُس نے مجھ اپنی دوستی ہیں شال کر لیا۔ اپنے

مزورت بیٹے کو بھی تھی ۔ اُس نے مجھ اپنی دوستی ہیں شال کر لیا۔ اپنے

ماتھ رکھ لیا۔ یہ دونوں اُس کی سوتی ما ہیں تھیں۔ بھیوٹی بوی اُس کی ہم ممر

متی۔ اسی پریاپ بیٹے کی اول جال جی بند تھی۔ یہ لڑکی پیر کے بیٹے کولپند

متی۔ اسی پریاپ بیٹے کی اول جال جی بند تھی۔ یہ لڑکی پیر کے بیٹے کولپند

کرتی تھی۔ بیٹی اُنجی غیرشادی شدہ تھا۔ ...

"میں نے اُسے بتا دیا کراس کے مکان کے ایک کرسے میں میں نے ایک کرسے میں میں نے ایک لڑی کو چیا رکھا ہے جو میر سے پیچے گفرسے بھاگ آئی ہے اوراب میری بیوی ہے۔ اُس نے کہا کہ لڑی دکھا دو۔ میں اُسے اپنے کمرے میں کے گیا۔ اُس نے بنس کرکہا 'اوسے کمین! تیری یہ قتمت ؟ بیاس گدی کی رکن ہے۔ ہماری خدمت کرسے گاتو اس سے زیادہ عیش کرسے کی رکن ہے۔ ہماری خدمت کرسے گاتو اس سے زیادہ عیش کرسے گائے۔ اس نے لڑی کے سریرا ورکھالوں پر ہاتھ بھیرا اور مجے عجیب سی

\/\/

**\/\/** 

توگوں کو بتا آکہ ہیں وہ جن ہوں جواس گدی کے قبضے ہیں تھا اور میرے جارس گدی کے قبضے ہیں تھا اور میرے جارس گدی کے ایسے جن کوگوں کو سُنا ا ور کوئی جی بندوستان اور کوئی جی بندوستان اور باکت ان کے مسابان اجمی نک پیروں کے اسکے سجدے کر دہے ہیں۔ ایمی تک مزاروں پر جی جا دے چیاں اور اُن کی بہو بیٹیا ل بیروں کے فاص حجروں میں جارہ ہیں۔ بیروں کے فاص حجروں میں جارہ ہیں۔ بیروں کے فاص حجروں میں جارہ ہیں۔ بیروں کے فاص حجروں میں جارہ ہیں۔۔۔۔

"لوك جس مزار ميسام كرك بليسفر برروانه موت تص مين أس مزار بیئوسکوننتیں بھیج کر بڑے ہی لمے اورخطر اک سفر میروانہ مُوا میرا پیر ا ورمُرت دالتُدى وات اوراس كارسول خاد ول مين انني كانام تها بمي ف گناه کیاتھا۔ایک دیگی ہے اس دقت شادی کی تھی جب اس کا خاوند زیرہ تھا جو گھر سے بھاگ آتی تھی میرے جال دماغ میں یہ ارادہ بھی آماکرلٹر کی کواس کے كاؤل مع جاؤل اوراً سعسب كم سامنه كفر اكر كم كمول كريه ويجه لو اوسني ذاتول والع باوشاه موا يدويها لوابني عرّت اورغيرت جعه متهارى ناک اور متهاری سیاست بازلوں نے ایک ممین ذات کے یا وس میں بیٹھادیا ہے۔ اُن بر بختول نے اسے اپنی عرت مجانفا کہ اپنی بلٹی کو فاوند کے اِس نبيس اور فاور نا ديم ميي كوكر الدعا في ابني بيع ترق معي هي-حوان اولی روح اور عبم کی بیاس کور داشت نه کرسکی اور عبر آ دمی اس کے ول كواجيا ككائس كے ياس بہنے كئى ... بمير سے دماغ بي بہت سى سومبي آئين-اين النام محمتلات مي كهام نهاي ركفاتفا مي نيفرا سع بخشش انتي اسي سے مرد انتی مصیالک اُمیدنہ میں تھی کرفکدا جھے جشس و\_ مراكار خدي كنام كارتفا ....

" چربھی بھروسہ اسی کی ذات پر تھا۔ رات کو بھم شیشن پر بہنچ گئے۔ او کی نے چا درلپیٹ رکھی تھی۔ میں نے بھی سُرا درجپرہ چا درمیں چھپا لیا تھا۔ کچھ پترنہ تھا کہ کہاں جانا تھیک رہے گا۔ لڑکی کے مُنہ سے نسکا اُولی کا تکٹ ہے رئے و تی ذاس نے دیجی تھی نہیں نے بہارام تعدد صرف یہ تھا کہ بہت دُور

 میں نے یہاں جیا ماجد کو روک دیا اور کہا میں آپ نہ بتائیں تو بھی صاف ظاہر سے کہ قائل ہر کا اپنا بیٹا تھا۔"

چہا مبر سنس بٹر اور لولا ۔ من ماجی صاحب رہنگے سے الک نے بھر فی محمد میں کہا تھا ہے الک نے بھر فی محمد میں کہا تھا۔ اُنہوں نے کہا تھا کہ بیرکواس کے بیٹے نے اُس کی بھر فی بعدی کی فاطر اور گذی کی فاطر قتل کیا ہے۔ اُس نے تعانیدار کورشوت وسے کریڈ بابت کوالیا ہوگا کہ بیرکوجنات نے قتل کیا ہے۔ ایس نے ماجی صاحب سے کہا تھا کہ بات کچھ الیسی ہی معلوم ہوتی ہے ، حالا کہ قائل اُس کو بیٹا نہیں تھا ''

"اوركون موسكتاب إلى بين نے بوجها .

"میرسے سواا در کون ہوسکتا ہے؟۔ چیا ماجد نے کہا ۔ "اُسے میں نے مثل کیا تھا۔"

میں چونک اُٹھا۔ اُس نے کہا ۔"آج بہلی بار بر ازمیرے سے اُسے بہلی بار بر ازمیرے سے اُسے بہری بوی جانتی ہے۔ آجساری داردات سُنا تے منا کے لبدیہ راز صرف میری بیوی جانتی کے داردات سُنا تے منا اُتنا اُل آیا ہے کہ یہ راز باہر زکا لئے کی خواہش طرب اُٹھی ہے۔ آدھی صدی پہلے کا قتل ول میں کا نے کی طرع اُترا مُواسِماً۔ آج میں نے یہ کا ٹالکال ویا ہے "

" قُتل كى وحركميا هتى ؟"

"تم نے عور نہیں کیا "اُس نے کہا ۔" لڑکی میر سے پیچے نکل آئی اُومیں نے پرکو بتایا ۔ اُس نے کہا ۔" لڑکی میر سے پیچے نکل آئی اُن فومیں نے پرکو بتایا ۔ اُس نے بھے ڈرایا ادر کھاکہ لڑکی کو واپس بھیج دو، مگراس نے لڑکی دیجی تومست موکر کھاکہ ہم تم دولوں کو پناہ دیں گئے ۔ اُس نے خود ہی اسس مورج میں بڑ گیا تھا کہ لڑکی کو کھال سے جا قرال ۔ اسی میں با پنج ججہد دن گرز رکھتے ۔ ایک رات بیر رہے میصے امر کے ایک کام پر بھیج دیا ہم ایسا تھا کہ میں ساری رات بام رہا ۔ میں بلاگیا ۔ راستے میں بھے خیال آگیا کہ بھی ساکہ کام بر میصے دن کو بھی سکتا تھا۔ میصے شک موکو کہ دہ میصے دات بیر اس کام بر میصے دن کو بھی سکتا تھا۔ میصے شک موکو کہ دہ میصے دات

" ہیں آج اُس وقت کو یا دکر تاموں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے نٹواب دکھاتھا. بیمعجزہ تھاکہ بیدولیں میں قدم رکھا اور ایک آ دمی نے اس طرح بناه میں بے لیا جسے فکدا ہے اسے میرے انتظار میں میرے رات میں کھڑا کر دیا تھا۔ یہ کون سی سکی کا اجر مخدانے دیا تھا؟ ۔ مجھے ایسی کوئی نكى ياد نهين آتى مئي توريكا يا بي تقا بمين تفاله مين نه يشكله كا باغيبي سنجال لبا اورفنداکے آگے سرھ کا دیا۔ مجھے چونکہ وہال سے بھاگنے کی مرورت مندی منی نرکهبر بھاک کر مہم جا سکتے ستے ،اس ستے ہم دولوں نے مل کر باغ مومیح معنول میں باغ بنادیا ۔ سبری اتنی اکا نے گئے کر میں ہرروز بے شاز مبنری با زار سے جآتا اور و کاندارول کو و سے کرسار سے بیسیے الک کے حواله كرديتا بهينس كوهي مم في سنص اللها و مراسي نيك فاندان تقا. أمنهول في مع دولول كى منتبت اور محنت دير كراسيف فاندان مين شا ل كرابيا. ہم برائے نام بذکر تھے۔ اس گری عور ہیں میری بیوی کے ساتھ بہت اجیا سلوک کرتی تقییں تم اس لطری کے متعلق سوجی حجوات نے اُو پنے گھرانے کی تھی۔ ده محبت كى خاطر كس قسم كى نوكرى كررى هتى ـ وه كمين ذات كى لاكى بركتى تنى... "ايك روز، كوتى دوسال لبد، بشك كم الك في كماكر كرست بين علاي کنتهاری بیوی امیرزمینداری بیٹی ہے میری بیوی نے اس کی بیٹیول کو بتا دیا تفاکه وه میرسے پیچید گرسے نکل آنی محتی میں نے بھیانا مناسب نسمجا۔ مبن نے اُسے بسارا قفترسنا دیا جہتمہیں سنایا ہے۔ باکس اسی طرح ، ایک اكيب لفظ يهي تضاجواً من سُنايا - پيري اصليت بهي بناتي ا ورا بني كرتوت بهي بتائی ۔ پیرے بیٹے اور اُس کی جھوٹی بیوی کے متعلق بھی تبایا اور بیر کے قتل کی واردات بھی سُناتی ا در یہ بھی سنایا کہ بیر <u>س</u>ے بیٹے نے بپراسی سے ساتھ الكرمنل كوجيايا وريشهوركروما تفاكر أسعد جنات نقتل كيا بعالائد اُس كے قبضے ہيں كوئى مِنْ نهاين تعاالكوتى مِنْ تعالمي تو وہ سم بالخ كناسكار آدی تھے۔ مجھ معلوم تھا کہ فائل کون ہے لیکن میں نے اسے یہ

**\**\\

**\/\/** 

اوعراف رکھناچا ہا ہے۔ ہیں داستے سے والبی آگیا۔ اپنے کمرے ہیں گیا وہ بری کی لاش ہیں گیا وہ بری کی لاش ہیں اور کے در اندے ہیں ہوگیا۔ ہیں ہوی کی لاش ہیں اور کا دھرا دھر گھڑوا۔ ہیر ہے اُس فاص کمرے سے جہاں وہ جن حاصر کیا کرتا تھا مجھے آ وازی سنائی دیں۔ در واز سے پر ہتی کو باز ووں ہیں جکڑے۔ مرحے میں لالٹیں جل رہی تھی۔ پیر میری بوی کو باز ووں ہیں جکڑے سے آزاد میرے ہتا کا در اُس سے آزاد میرے کی کوشن کر رہی تھی۔ بید میں مجھے پتہ جہا تھا کہ اُس نے میری بوی کوسی بہانے اُس نے میری بوی

"أبي حانتا تقا وه كتناكيد بينيع والابير سے غيرت كے بوش نے مجھا ندھاکر دیا۔ میں نے بیھے سے اس کی گردن دونوں احتوال این بچشلی اوراننی زورسدوبائی کراس کے باز دول سے اللی نکل گئی۔ میں نے گرون جیوڑی نہیں میرے عسم میں لوہے کی طافت بھی۔ بیر ترطيا اس محرات تطليره وهيلايلكيا حب جوزانه وه كريشا به معلوم نهیں تھا کہ وہ مرکبا ہے۔ بیری کوساتھ لیت این کمرے ہیں جلاگیا میری بوی بهت گرانی مونی هی کهتی هی که بیر انتقام سے گا، اس کے قبضے میں جنّات ہیں بمیں نے اسے بتایا کروہ نہ بیر سے اور بنہ اس کے پاس جنات ہیں۔ وہ یہی کچے سے حوثم نے دیکھ لیا ہے۔ بس اس مع منى ات كريم بهال مع نكلول كان، مجمل حواتى اورضم كى طاقت کی دلیری تھی۔ رات وہیں گزار دی۔ مبیح ان آ وازوں بیرمیری آنھے کھلے۔ سرکار ارسے گئے ... لاش فرش پر بڑی ہے، ۔ بیں نے جاکرو کھا۔ لاش اسى طرح يرطى تحتى حس طرح وه رات كرا نفا . وه شايد مير الله المحتول میں ہی مرگیا تھا میرانسین نسکل آیا میری بیوی کی حالت اور زیا وہ مُری ہو گئی۔ ہمُاسی وقت بھاگ نہایں <u>سکتے تھے ورزیچڑسے جات</u>ے اور قتل کالٹیک

"ا تنظمیں بیر کے بیٹے نے مشہور کر دیا کر بیجنان کی کارستانی ہے۔

فحيران موت موك كراس ندالياكيون كما وحريرى صاف م بال بيط مين وتمنى على بياب كى كدى برقابض مونا حاسماتها عامر بدول مواس تیمنی ما ملم نہیں تھا۔ بیاب حرجا اتھا لوگ اس سے آگے سیدے کرتے تھے. میمرف مم یا پنے فاص مرید ول کومعلوم تھا۔ باب سے قتل سے اس نے بینا ندہ اس ایک دو کول کے داول بریہ رعب طاری کر دیا کہ اس گذی مے تبضیمیں بڑے بڑے خطرناک جن ہیں۔ وہ میجی ابت کراچا ساتھا کہ بير كوكوتى النيان قتل نهاي كرسكما أس في تعانيدار كومنه الى رشوت دى اورقتل کی واردات تھانے سے کا نندول میں جانے ہی نددی ۔ گذی سنبھا ہے ہی اُس نے اعلان کیا کہ اُس سے اِپ سے تمام جِنّ اُس سے قبضے ہیں آ كت ين اوروه باب كت لات كوسزات موت ديكا - بابرتدوه به اعلان كما تقاجس كالتريية واكرسيد صساد مصلوك أس كى عزت ا درعبادت اتنی زیادہ کرنے گئے جتنی اُنہوں نے اُس کے باپ کی جی کا كى مى الدراندروه بم مع بيع بين الخاكر سراع لكا وكم قال كون م ين موراً بي و إل مع حماك كيا تفا- بعد ين و بال معلوم نهي كيام وا -" "آب پاکستان میں کب آئے تھے ؟ میں نے پُوھا۔ "براكيب اوركهاني بيع "أس نے كها -"ميم كجهي شن لينا البنه يه

"براکی اورکہانی ہے "اس نے کہا ۔ "بھرکبھی شن لینا۔ البتہ یہ مزور سنا و ل کا کرفدا نے مجھے معاف نہیں کیا جمیر سے چار ہجے پیدا ہوئے تھے : بمین لائے اور ایک لڑی کی کوئی بھی مین سال سے زیادہ زندہ نہیں راہ میں انتا ہو گھوا نہیں جننا نظر آتا ہول۔ اولا و کے عم نے منعیف کردیا ہے۔ میری بیوی کو دیھو۔ اس کا بھی بہی حال ہے۔ "

بیرن بیری در بیون کا بان یا مان می است میری اس کے بیرے میں اس کے بیرے پرے پر میں اور خود داری کے آثار موجود ستے۔

